#### OSMANIA UNIVERSITY LIBRARY

| Call No. 97731 |            | 10 | 12 | 0 |
|----------------|------------|----|----|---|
| Author Sill    | Coperation |    |    |   |
| Title          | Sili       |    |    |   |

This book should be returned on or before the date last marked below.



ترحمبا ونفل فتباس معجله حقوق كجن مؤلف محفوظ



مری جدیکے باتی غازی مصطفے کمال کرمالات ندگی

ار هم مزا دبلوی

نَاشِي: وائره اوبيداردوبازارا

جاميع مسجده بلي

قبمت مجلد دورو:

دسمبرسه في

طبع ووم

| طبع اوّل |  |
|----------|--|
| طبع دوم  |  |

•

غازی ظم کمال آما ترکٹ کے ہیں فیق دیر مینہ

الم

جورزم بزم میں برابر کاشریک اورزگی جد<sup>ی</sup>ہ

کی تعمیر میں تمیشه ا ماترک وستِ سنت بنارہ اورجو کی تعمیر میں تمیشه ا ماترک وستِ سنت بنارہ اورجو

5

ا تا ترك كالتبحا جانشين اور تركول كالمردار،

# المارك والريق

(۱) مری اوتوبال ایمپائران پورپ "ازاید ورد فری من مطبوعه لندن ۷۵ م ۱۸ دا از ی کیفلس لاست هری نیخ سر سرارک سائیس سر ۱۹۰۰ و « سروليم ميور « الأنبرا ١٥ ١٩ ع رس وی خ**دا نت** ه ای جی<sup>ا</sup>میرس سه نبویارک ۱۹۲۵ ع ربه) الأزرن لركي (a) آيسٽرن کوسين<sup>4</sup> » جی یسی میرط 🗽 کندن ۱۹۲۷ (١٤) "ناكسل موردين" و خالده ادبیخانم سر ۱۹۲۸ ع (۵) معٹر کی کیٹر ڈے، لوٹے اینڈ ٹومار ڈر سرنٹ، داکھ 📗 👢 👢 ۱۹۳۰ع « ایج بسی-آرم اسرانگ سر ۱۹۳۲ ع (م) "گرے دولفت " رو) ممكانسٹ ژكئ " وُ اُکڑے کروگر " " ١٩٣٢ ع (١٠) " ميصطلفي كمال" مه ڈگوبرٹ فان می کشک سر ۱۹۳۳ ء (١١) " مُركش مرانسفريشن" ر ایج- ای -آلن په شیکاگو۱۹۳۴ ۶ اله مصطفحا كمال آف تركي ر اینچ ای- وترجم ر لندن ۲ ۱۹۳ عر رسار" تركي من مشرق اورمغرب كي شكس من خالده ادبيب خانم أسم ديلي ۵ ۴۱۹۳ ر ن لا سی بارمن ر کندن ۱۹۳۵ رين " توسكي " (۵۵) مسلم ويمين أشرك نيو ورلند " ر آر-ای وود اسال و سر ۱۹۳۷ء ر ہے گنتر 📗 👢 ۱۹۳۷ء دالا) " انساكيزيورپ"

از بانس فردم جن مطبوعه لمندن ۱۹۱) ملای مبشری کاف بورب می موایج کان ال فشر سر می ایج کان از بانس فردم جن مطبوعه لمندن ۱۹۱) آیشیا مک راوی شرمی ایند دی الیسٹ سی دسمبر دسمبر دعیرہ وغیرہ

## فهرست

| صفحير      | عنوان                                                      | ·W  |
|------------|------------------------------------------------------------|-----|
| 1-         | ديباچه خياي                                                |     |
| 1.         | تعارف المالي المالية المالية                               |     |
| ۲۰         | مصطفع کمال کے والدین' خاندان اور مین                       | باب |
| 49         | فرجی اسکول میں داخلہ ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، | ۲   |
| m 0        | گرفتاری، ر یا بی ورنوجی ضدات کی ابتدا .                    | μ   |
| ۲ <b>۸</b> | اتحاد وترقی ح اختلات القلاب اور دستوری تکومت کا قیام       | ۳   |
| 40         | جنگ طرابلس وبلقان ر این این ا                              | ۵   |
| ١٥         | نوجواں ترکوں کی عکومت سی اختلات اور ملغاریہ کی سفارت       | 4   |
| 24         | جنگ عظیم اور گیلی یو لی کام عرکه                           | 4   |
| 44         | کاکیٹ یا کی دہم ، ، ، ، ، ، ،                              | ^   |
| 44         | جرمنی کا سفرا درجر من سیسیالارسی دو دو باتیں               | 9   |
| 4 %        | المصطفع كمال ماشاكي شام نح محاد برتعيناتي-                 | ۴   |
| 40         | نام کے محاذیر آخری معرکہ اور حبگ عظیم کا حاتمہ             | 11  |
| ^•         | قسطنطنيه براتحا ديون كا قبعنه ادرسلطان كي بيس ٠٠           | iř  |
| ^4         | وى تحرمك كاآغاز ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠       | ساا |

| صغير    | ع <u>ن</u> وان                                                                 | ابواب                                           |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 4 +     | فعی حکومت کی بہلی منزل - بہلی ترکی کا گریس کا فیصلہ میں                        | الد                                             |
| 94      | یا رسینٹ کیمبروں کی گرفتاری اور توم پرستوں کنچلا مطبطانی فوج کی والی           | 10                                              |
| i ••    | عابده سیورست ا ورقوم رستوں کی جد دجبر کا آغاز                                  | 44                                              |
| 1 • 4   | دریائے سقاریے کا فیصلے کن معرکم                                                | 14                                              |
| 119     | انتح سم نا ۱ ورا در قوم برست ترکون کی فتح کی محیل.                             | IA                                              |
| 110     | تطبیقه خایز سے بہلی ملاقات                                                     | 19                                              |
| 120     | جناق پر انگریزی نوجو س کا سامنا <sub>ا</sub> درعا ر <b>ینی</b> مصالحت.<br>بر ب | ۲۰                                              |
| ۱۳۱     | لطیفه خانم سے نازی بإشاکی نیادی<br>پر                                          | #1                                              |
| 1 10 10 | ترکی جمهور یہ کی طرف بہلا قدم<br>س                                             | ۲۲                                              |
| ۔ لم و  | انگورا میں سسیاسی کش ممش کا آغاز                                               | ٣٣                                              |
| ٤ ١ ١   | د وسری بوزان <b>کانفرنس</b> .<br>ر                                             | مه۲                                             |
| 149     | ترکی جمهوریت کااعلان                                                           | 10                                              |
| 104     | ز کی سے آل عنمان کا اخراج<br>پر                                                | 77                                              |
| 120     | انگورا میں حربیت بارٹی کا زوراؤٹر کر دوں کی بغا وت                             | 46                                              |
| 144     | جمہور میت اور غازی پاشا کے خلاف ساز شیں اور سزاِ میں ۔<br>• -                  | 7.                                              |
| 144     | ا نقله بی اصلاحات ادرتعمر کا دُوْر                                             | 19                                              |
| 100     | ترکی میں مزید انقلابی اصلاحات کانفاذ- انگورا کی ازسرنوتعمیر                    | ۳.                                              |
| ا ۹ ۲   | ترکی رسمالخط میں تبدیلی ادر جہالت کے خلاف منظم جہا د                           | ۳,                                              |
| 4.4     | کرو و ل کی د و سری بغاوت اور ها کول کی شویر شل                                 | pr                                              |
| 4 • 4   | دول پورت دوستانه معایدات                                                       | <b>1</b> 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 |

| صغحه   | رظن ذوان                           | أبواب |
|--------|------------------------------------|-------|
| 717    | تركى م اور زبان كى اصلاح           | 44    |
| 414    | در دانیال برنر کی کا قبینه         | ma    |
| 44.    | ترکی جمہوریہ مصطفاع میں            | μy    |
| איינין | یوریپ کی متلاطم میاست ا ورزگی      | ي سر  |
| سونم ب | سوگوارترگی                         | ۳۸    |
| 444    | ا نا نرک کی شخصیت اور ذاتی خصوصیات | ma    |
| 460    | ا مَا تَرَكُ كَا جِانْتُينِ        | ~     |
| 440    | د وسری جنگفشیم اور ترکی جمهور ب    | اربا  |
| 444    | زی جمهور به کی دانشمندا مهٔ روسش   | 44    |
|        |                                    | I     |



ترکی جدید کی تعیرکے دوران میں ایک مت تک مصطفے کمال اور رکوں ہریورب کی خبررساں ایجنسیوں کی " نظر عنا بت" رہی۔ کبھی اتا ترک کے الحاد اور بے دینی کے السلف نئے نئے اندازس مندوسا نیوں کے گوش گذا کئے جاتے اور کبھی حالات کو عجیب محصو مانہ " طریقہ برسخ کرکے ترکوں کی مغرب برستی ادراسلام دشمنی کا چرجا کیا جاتا۔ اس سلسل پر دیسگنڈہ سے ہندستان کا روشن خیال طبقہ کو بیشک مت شربہیں ہوا۔ لیکن تدامت برستوں کا دہ گروہ جو خدم ہب کی اصل روح کو تو بم برستی سے علاحدہ کرکے شجھنے کی المیت نہیں رکھتا۔ بو تعلق اس کا شکا رہوگیا۔ اور غالبات جی دہ اسی مغربی سند بر رکھتا۔ برکوں کو "اپنی ظربے کا بہا" سالان ما نئے کے لئے تیا رہیں۔

لین اہمی ندمب کے ان مندوسانی اجارہ داروں میں ترکول کا اسلام زیر بجٹ ہی تھا کر سکت اللہ عیس مک کے سمجد ارطبقہ میں مصطفے کمال ادر ترکی سے متعلق ایک ادر بجٹ جھڑگئی-اس بجٹ کی نوعیت سے سیاسی تھی-

فالدہ ا دیب خانم اور رؤف بے عجنیں مصطفے کمال کی وات اوران کی طرز حکومت کے خلاف سازش کرنے کے الزام میں حراعت بار بی کے بعض ور مبروں کے ساتھ ترکی سے نکالا طاتھا۔ سکھالائٹ میں مبدوستان آئے۔ یہا نان لوگوں نے اگرج اپنی بلک تقریروں میں اپنے ذاتی اخلافات کا تذکرہ مہیں کیا لیکن نج کی صحبتوں میں یہ اس قدر مخاط ندرہ سکے ۔ ساست کے حس خاص سکول سے ان دونوں کا تعلق تھا اس کی نما یندگی بہر حال اُنفیں کرنی بڑی ۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ترکی کی موجو دہ طرز حکومت سے متعلق جہوریت ا درآ مریت کی بحث یہ ہوا کہ ترکی کی موجو دہ طرز حکومت سے متعلق جہوریت ا درآ مریت کی بحث بیجو گئے۔ اور اپنے بعض و وستوں اور دورا تبلا کے حبند ساتھیوں کے ساتھ انتہا کی مستعبد اُنداز اختیار کرنے بر مصطفح اکمال کی ذات ہوس اقتدار کی طرح سجی جانے نئی ۔

یہ ڈگری کیطرفہ تھی، لیکن ثبوت اور صفائی کی عدم موجو دگی کے باعث فیصلہ کی یہ کمزوری فی الفور محسوس نہ ہو سکی اور گو مصطفرا کمال کے معجزا نہ کا رنامو کے مقابلہ میں اس سے ماسی الزام کو کبھی کوئی خاص اہمیت صاصل نہ ہوئی کھر بھی ترکی جدید کے تذکرہ میں یہ ایک ہلی سی تلخی ہے جواب مک برا برمحسوس جسی ترکی جدید کے تذکرہ میں یہ ایک ہلی سی تلخی ہے جواب مک برا برمحسوس

ہوتی رہتی ہے۔

مصطف کمال کی ذات سے متعلق ان ندہبی اور سیاسی الزامات کی تحقیق کی ذمہ داری اُ صولاان کے سوائے گار برعائد ہوتی ہے۔ اس لئے کہ مصطف کمال کی شخصیت اور اُن کے کار نا موں کی حتیقی قلوقیمت محسیح احساس ہی اُس دقت مہدا ہو تا ہے۔ جب اُن کی سیرت کے ہر بہلو، اور ان کے انقلابی ہر دگرام کے ہر شدہ بر پوری صفائی اور دیا تداری کے ساتھ روکت کی قلابی ہر دگرام کے ہر شدہ بر پوری صفائی اور دیا تداری کے ساتھ روکت کی مصطف کمال کے انگر بز، در کرت موالی جا کی مصطف کمال کے انگر بز، جرمن اور امر کمن سوائح محاروں کے ساتھ خود ترک دوائع محاروں نے بھی اپنی ایس ذمہ داری کو مسوس ہنیں کیا ہ

مصطفیٰ کمال کے حالات ادر واقعات جمع کرنے میں ان لوگوں کے بیٹیہہ بڑی محنت اور جانفٹ نی دکھائی اور معجست انہ کارنا موں کے بیان کرنے میں بھی بنی سے کام بنیں لیا۔ لیکن شصطف کمال کے سسیاسی ، فدہبی اور اصلا کی نظریوں اور ان کمی زندگی کے مقدسس مشن کی اصلی ٹروع سے ان لوگوں نے مطلق سروکا رند رکھا ۔ حالا بکہ ان ظاہری تقش و بھی میں اصلی چیز ہی تھی جو ہوسم کی تعلق فیمیوں کو دورا ور مصطف کو تیجے طور پر تجھنے میں مدد دیتی ۔

مجھے یہ دعویٰ نہیں کہ میں نے ان اوراق میں ان ساری فروگذاشتوں کا تمام و کمال احاطہ کر لیا ہے۔ اس لئے کہ اگر یہ حوصلہ ہو بھی ۔ تمب بھی بچھوتی ۔ كتحصت يق وتفتيش كي وه مبهولتين كها ن حاصل بهوسكتي بين - بحو <u>مصطف</u>ا كمال کے دوسرے سوائح نگاروں کوحاصل تقیں۔ لیکن یہ صرور ہے کہ ان اوراق کی بھلی یا جری ترتیب اور ان کے نشروا شاعت کا اصلی محرک بہی جذبہ ہے کہ کہ بیسویں صدی کے اس سب سے بڑے انسان کے میچزا نہ کا رُنا موں کیساتھ اس کی نه ندگی کے اُس مقدس مشن پرتھی کھیر روسشتی ڈالی جلئے جو اِیک مرده قوم کی حیات و کا باعث ہوئی ۔ اس است بارے جہاں تک مصطفی ال کے حالا کت اور ان کے حربی اور سیاسی کا منا موں کا تعلق ہے ان اوراق میں شاید آپ کوئوں نئی بات نہ ملے ۔ یہ ما رسبے داتھات کم دبیش وہی ہی جومصطفاً کمال کے الگریز ، جین ،امریکن ا در ترک سوا تح 'نگار پوری ما وش ا ورخصت بیق سے ساتھ نو دان کی زندگ ہی میں قلمبند کرگئے ہیں۔الب نیے جو جوبات سب کو اوروں سے مختلف اور نئی نظرائے گی وہ میہ ہے کہ حالا سے دوران میں جہاں کہیں کوئی اختلانی مسلم آگیا ہے اس پر بوری طرح محاکمہ گرے کی کوسٹسش کی گئی ہے اور جہاں داقعات کو زبا دہ صفا **ن**ے سے مبتی کرنے کی صرورت ہوئیہ وہاں مصطفے کمال کے نقط نظر کی بوری سنسرح د بسط کے ساتھ د صناحت کر دی گئی ہے۔ یہ کا م بعنی البہت ٹیٹر صا ا در بڑی ذمہ داری کا سبع - لسیکن اس کو کیا کیا جا سنے کہ اس کے بغیر مصطفی کمال کی حصت یقی سیرت پرروشنی ہی نہیں بڑسکتی - اور نہ وہ نعاکہ سمجھ میں ہم ہا ہی جس پرترکی عبد بدرکی تعمیر ہوئی سبے -

مثلاً الهم اخت لاني مسائل مين :-

ترکی جدید کی طرز حکومت یا کامیابی کے بعد اپنے اجس ورسے وں سکے ساتھ مصطف کمال کا طرز حکومت یا کا میابی کے بعد اپنے اجرائی یا بھرانفت لابی اصلاعات کے متعلق جب تک حالات اور واقعات کی رومشنی میں اختلاف کی نوعیت کا تعین اور مصطف کمال کے صبح اقعاد نظر کی وضاحت : کی جائے اس وقت کمسان مسائل کی حیثیت نزاعی ، حالات تنشذادرواقعات فیر کمیل رہتے ۔اسی طرح مصطف کمال کی آمریت بعیلز بارٹی کی ترکی میں مصب باسی اجارہ داری ، درویشوں اور فراہی ملاکوں کے استعمال اور تر ایسی مخربی رئیست وغیرہ وغیرہ کے متعلق فنرورت تھی کہ حالات کی ترکی خواتین کی مغربی رئیست بائزہ لیا جائے ، اوراس نزاع برمحاکمہ کیا جائے ۔ جو اس مسائل سے متعلق بیدا ہوگئی تھی۔

غرض امن احساس کے با دجود کہ ان مسائل کو چیپڑ نا ا۔ پنے سربڑی نازک اوراہم ترین ذمہ داری لیسٹناہے - میں سے ان اوراق میں انتیس چیپڑ دیا -اور بہاں صرورت نظر آئی وہاں سے تکلفت محاکمہ بھی کیا ہے ۔ ادراس کے ملئے میرے پاس سرف ایک عذر سہتے ۔

<u>مصطفا کمال َزما زکیان است ثنایی نفوس میں بیپ چنیوتی میں پہریو</u>

کے مسلسل ریاض کے بعد بیداکی کرتی ہیں مون کی شخصیت تاریخ کاسرا یا در ان کی سلسل ریاض کے بعد بیداکی کرتی ہیں مون کی شخصیت تاریخ کا سرا یا در ان کی کارنا منہ حیات ہوں کے محضوص نقطۂ نظر کی وحث حت کے محض اف نے رہ جاتے جن میں نہ کوئی سبت ہوتا ۔ اور نہ جن کا کوئی ہنے ہام۔ ا

نگجیز محدمر*د*ا

### تعارف

قوموں کی قسمتیں سہیٹ، سے افراد کے ہا مقوں میں رہی ہیں۔ افراد ہی اکھیں سنوار سے ہیں اور افراد ہی بھا لاستے ہیں۔ عرد ج وکمال کی حاسانیں انھیں افراد کے کا رنا ہوں ہور مع ہوتی ہیں ادرروال کا تذکرہ آ ہنی حاقتول اور نالا کفیوں کا نوحہوتا ہے۔

ہم جسے کسی قرم کی تاریخ کہتے ہیں وہ دراصل اس قوم کی مرف جیند تفضیتوں کا بقید زماں تذکرہ ہے ادرجن واقعات کوہم کسی قوم کے عروح یا زوال کاسب سجیتے ہیں دہ اپنی گئی چئی مبتیوں کی داتی کا میابی یا ناکامیوں کی تفضیل سے زیادہ کچھ مہیں ۔۔۔۔۔ یو نانیوں کے وہ د کمال کی ماریخ سے سکندرتی واستان موکر دو کیا رہ جاتا ہے ؟ رومیوں کی تاریخ سے ، جولیس سیروشاہ اگستس ادرقسطنطین کے نام نا شب کر دو کیا باتی سے گا؟ ہند وستان کی قدیم تاریخ ، کورو یا ند و، رام ادر کرفس کے تذکرے باتی سے گا؟ ہند وستان کی قدیم تاریخ ، کورو یا ند و، رام ادر کرفس کے تذکرے کے بغیر کیا چیزرہ جائیگی ؟

یونانی سکندرست بہلے بھی سقے اور آج بھی ہیں۔ لیکن کیا ہی کی وہ عظمت آج بھی ہیں۔ لیکن کیا ہی کی وہ عظمت آج بھی ہاتھ ہے جو سکندر سے پہلے بھی وہ اس عرب سے مانوس سے جس سے وہ سکندر سے زیان میں روشناس ہوئے اس عرب ونیائی کوئی سی قدیم جا جدید قدم نے لورنا مکن ہے ایک ویک ایک کوئی سی قدیم جا جدید قدم نے لورنا مکن ہے

کہ اس کے عروج میں کسی سکندر ،کسی جولیس سیرز ،کسی عمر کسی صلاح الدین اورکسی نیولین لونا یار مٹ کا ہاتھ نہ یا کو-

تاریخ کی بہی اُنُ مٹ ٹہا ذمیں قدموں کے نشیب و فراز کی حسیقی آئینہ دار ہیں ادرا ہنی سے یہ نا بت ہو تا ہے کہ دوا فراد ہوتے ہیں جوع <sup>دج</sup> بھی باتے ادر مٹ بھی جاتے ہیں - لیکن تو میں ترقی کی تیجیح ترب کے ساتھ ہیشہ زندہ اورا بنے رہنا کی آواز ہر لبیک کہنے کو ہمیشہ تیا رر ہتی ہیں

وسطالیت یاکا اید، ترک قبیام اوغور" جنگیزی فقنه سے گمبراکرا رمینیه
کے میدانوں میں آبتا ہے اور کچھ مدت بعد اپنے سردار ارطغرل کی ہاتھی میں
قرنید (الیت یا کوچک) کے مسلمان با دفتا ہ فکہ فناہ سلجو تی کی طازمت اختیار
کرلیتا ہے۔ فک شاہ اس قبیلہ کو اناطولیہ کی سرخد باسک شہر" ادراس کا نواح
بطور جاگیر دیتا، کو اور تو نیم کی مغربی سرعد کی حفاظت اس کے مبروکر تاہے ۔
ارطغرل کے بباس کو بیٹا، غنان اجبی اسی ضدمت بر ہا مور برتا ہے۔ لیکن
منت شہمیں فونیہ کی سادلت جب ناتا ریوں کے با تقول مث جاتی ہے اور
ادر سلجو قیوں کا خری تا جدار علام الدین سلجو قی ا راجا تا ہی توسطنت تو نیہ کے اور
امیروں کے ساتھ نخان بھی لین است تقلال کا اعلان کر دیتا ہے اور املی فہر"
کے بجا نے انگورہ کو اینا بایئر تخت فرار دیکر ایک ترک سلطنت کی بنیاد
کی سلطین آل رنتان کی سلطنت کی بی ہوا ہے۔ اور اسی کی نسبت سے
دال دیتا ہے۔ یہی شخص ترکی سلطنت کی بی ہوا ہے۔ اور اسی کی نسبت سے
دال دیتا ہے۔ یہی شخص ترکی سلطنت کی بی ہوا ہے۔ اور اسی کی نسبت سے
دال دیتا ہے۔ یہی شخص ترکی سلطنت کی بائی ہوا ہے۔ اور اسی کی نسبت سے
دگی سلاطین آل نشان کی سلست کی بائی ہوا ہے۔ اور اسی کی نسبت سے
دگی سلاطین آل نشان کی سلست کی بائی سلے دور اسی کی نسبت سے

غَمَان کے بعداس خاندان کے ۲ اسلاطین۔ نے ترکی پر کو سے کی مجن

میں ووراول کے دس سلاطیں لیسے گذرہے ہیں جوانیا اور پورپ میں برابرائی
سلطنت کی حدیں بڑھاتے رہے ۔ سلمان اعظم کے زمانہ میں جواس فا نمان کا
دسوال سلطان تھا۔ ترکی کی سرعدی وسطی پورپ میں ویا '' کہ حبوب میں
مصروسودان مک اورایٹ یا میں دریا ئے فرات کا مہم ہوگئی تھیں۔ یہ ترکی
سیسلطنت کا سف اورایٹ یا میں دریا ئے فرات کا مہم ہوگئی تھیں۔ اور
ایشیا میں سوائے وریر آئی بڑی سطنت تھی کوائن وقت پورپ، اور
الشیامیں سوائے وریر کے اس کے مقابلہ کی ایک سا طانت میں نہمی ۔ عالم اسلام
کوائن ترکی سلطان سے اس لئے فریادہ دلیجی پیدا ہوگئی تھی کوسلام میں میں میں میں میں میں اوراس وقت سے ترکی کاسلطان
سیراد کی حق میں دست بر داری کرلی تھی اوراس وقت سے ترکی کاسلطان
ضایفہ ہالین تھی تھی جھائے لگا تھا۔

سلیم اول کے بدسلیان اعظم اور سلیان اعظم کے بعد آل عثمان کے سولہ بادشاہو نے جو خلاف کے عباسیہ کے دار ف ہونے کے باعث علیفة المسلین بھی تصف قسط نطیعیہ برحکوست کی لیکن ترکی لمطنت کا عورِ ج سلیمان اعظم کے بوزھتم ہو حیکا تھا رترکسلاطین

سله کین خالدہ ادیب خونم اس کوئیں انہیں۔ جوری سلالک تیم بابئی ساحت ہندے زمانہ اعفر نے جامعہ ملیٹہ ہی میں ترکی پرآ طریکے بیے تھے اہنی ہیں ایک بین کہتر کی تاریخ سواستی ہوگر تھے بلکہ یہ جرچا سلطان علم ہمیں تاکہ ملیا اور بھی ہوگر تھے بلکہ یہ جرچا سلطان علم ہمیں تاکہ ملیا تا تعلیم است یہ برو بلگین فرسلطان عبد الحمید کے متعلق یور بنے کیا تھا تعجب کہ خالدہ ادیب بھی است متا تر ہوگئیں۔ حالانکہ دہ اپنی اس کیجر میں جند سطروں کے بعد یہ اعترا ن بھی کرتی ہیں کی متا تر ہوگئیں۔ حالانکہ دہ اپنی اس کیجر میں جند سطروں میں لیاجانے کی تیا اور سطان اسپنے سلطان سلیا تا سلطان سلیم الی معلور بغداد میں جمعہ کے خطبوں میں لیاجانے کی تیا اور سطان اسپنے سلطان سلیم کرتی ہیں۔ کہ ساکھ خادہ اور سطان اسپنے سلطان سلیم کے خادہ اور اللہ تھا کہ تا تھا۔

عا بدا ورسب با بى باتى منيس ر سيمت كا در نه أن كى نسل خالص تركى مى ربى تقى -باز تطینی اور روسی عور تول سے ایخوں نے تسا دیا رکیں اور عیش بیندا ورا را طلب با دنیاہ ہیں گئے۔ ملک کا اتنظام خونسا مالیب ندامیروں کے ہاتھ میں آگیا ،سلطانت میں قوت إدرا تترارحاصل كرف كل يك دربارا ورحرم مين سازشون كاجال عيف لكا. ا ورا مراکی آبس کی رنجیشوں ا درزحنه ، نیرازیوں سے 'رفتہ رفتہ سلطنت پیرفند سید ا **ہوتا گیا۔ پہلے ہر ترک سلطان کچھ نہ کھر نیا علاقہ اپنی سلطنت میں شامل کر تاجا تا تھا۔** اب ہرسلطان کے عہدمیں کوئی نے کوئی مقبوضہ انھ سے سکنے لگا۔ یورب ادرا یشیا میں پاس سلطنت کی ساکھ گڑنے گئی ۔ مقبوصہ علاقوں کے امیرسلطنت ترکی کو کمز ور ديكه كرباغي ہونے لگے۔ بہلے آسٹر يا اور سنگري كے علاقے باتحدسے مكلے ، بيمرسربيا اور البغارية في سراً عمّا يا ما درروس في مجموعلاتي دبات، البانيد في اف كي -یونان میں ترکوں کے خلاف شورش بیدا ہوئی مصر کا والی اپنے استقلال کا اعلان كربيشا غرص سلاكائد كب مراد خامس كى معزولى اورعبد الحيدكى تخت نشيني ك د**قت ترکی قریب قریب تا م هو**چگی هی. ایک طریف ملک میں ا فراتص**ن بری ۱۰ ور** برأ تنظامی اور دو سری طرن یوڑ بین قرصوں کے بار نے سلطنت کا کچو مز کال دیا تھا ترکی کے لئے مردِ بیار کا خطاب اُسی زیانہ میں پوریٹے وصنے کیا تھا۔ اور کھٹم کھلا اس کے حِصَّة بخرے کرنے کے نصوبے کا نتھے جا چکے تھے. زار نکوس ، پرنس بہمارک ا درستر کلیا سنن مے یہ طے کرایا تھا کہ ب ترکوں کو پورب میں رہنے کا کوئی حق نہیں ان کوا یٹیا ہی میں دھکا دیدینا عابئے ادران کے دور بین علاقے آبسیں تقسیم كركينے جا مهیں ۔ لیکن سلطان عبدالحمید لبنے بیٹیرو سلاطین کی طرح نرم جارہ نہیں تھا! جسے درب کی طاقیں آسانی سے مہنم کر جاتیں -عبد الميد نے تحت نظين مداتي مي میعے نو ترکی معاملات میں دول بورب کی مراحلت کے زور کو نوٹرا۔ ا دراس کے بعد

سلطنت کی اندر ونی اصلاح کے لئے دستوری حکومت کا اعلان کر دیا ۔ گورا مرد بیار نے
سبنھالالیا ۔ لیکن پورب کے مربروں کو عبلایہ اداکیوں ببنداتی ۔ زار کوس جومت
سے قسطنطنیہ کے خواب دیکھ رہاتھا ۔ ترکی کواکی نئی کروٹ لینے دیکھ کرچو مک بلول اورسٹ کے ایک میں بخیر کسی محقول سبب کے ترکی برجوادہ دوڑا - جنگ بلونا اس وسی
علہ کی یادگا رہے جسیں ترکی کی رہی سبی طاقت بھی تمام ہوئی اورروس کے لئے
قسطنطنہ مک کا راستہ صاف ہوگیا ۔

لین عین مس وقت حبب سلطنت ترکی کے خاتمہ میں کوئی کسر نہیں رہ گئی تھی۔اورمدبرین بوری کے برسوں کے منصوبے پورے ہونے کو تھے بحو درول يوري مين تركى ال غنيمت كي تقسيم براختلا ون هو كليا ادر فسطنطنيه روس كم حصّے میں آتا ہوا دیکھ کر بوری کی دوسری حکومتیں گھبارین کہ اگر بھیرہ روم میں روس کو اکی زبر دست مرکز حاصل ہوگیا تواس کی طاقت بے بنا، ہوجا سے گی- اوروہ سارے یورپ کے لئے ایک مصیبت بن جائے گا۔اس خیال کاآنا تھا کہ وہی حکومتیں جوترکوں کا بوریا بہتر بورپ ۔ے نبیطوائی کے لیے مدت سے استینیں چر ٹھار ہی تقیں نرکوں کے ساتھ ہوگئیں۔اس لئے منہں کہ کیا یک انفیس ترکوں سته ہدردی پریا ہوگئی تھی۔ملکاس۔لئے کہ اب اُنھیں خودا بنی عائبت اسی برنمظر " تی تھی کے کیورب کا یہ مردیبار" بیرستورقسط اندانیہ ہیں انیا بہتر اُنگامیم مرّا رہے۔ د دل پُرسپ کی بالیری میں اس *بھا ک*ک انقلا ب کا بیجہ ی**ہ ہوا کہ وعثی روسیو** كاده بيلاب جوسفة كاتنا فسطنطنيه كى طرف برعا حلاً أربا محفا آشانه سے سرف دس میل کے فاصلہ پر" استفانو" میں رک گیا۔ اپنی خوشی۔سے ہنیں ملکہ اپنے سا غلیو جمکی والمرائع كرزورس اوراس في دكاك دوست بعي اس سي مورك في في -اورج . ٹرھاوے دے رہے تھے خود اُ تھوں نے بڑھ کراس کا ماست روک۔

ليا تھا۔

روس کے لئے یہ بڑی آز ماکش کا وقت تھا۔ ایک طرف اس کے سامنے عرف چند قدم کے فاصلہ براس کا شکا رہم جان بڑا تھا اور دوسری طرف یورب کے بھیڑ کیے اسے ایک قدم بھی آگے : بڑ ھنے دیتے کھے۔ ایک طرف شکار کا لا لچ دوسری طرف ان شکار کا لا لچ دوسری طرف ان شکار کا لا لچ ہوتی ویر و بین جنگ تروع ہوتیا نے بین کوئی کسر نہیں تھی۔ ایک روس جو بکہ دول یور و بین جنگ تروع ہوتیا نے بین کوئی کسر نہیں تھی ۔ لیکن روس جو بکہ دول یورب کے اس حلے کے لئے باتی تیا رہمیں تھا۔ اور ندم س میں اتنا بوند تھا کہ سب سے ایک ساتھ تھا کہ اس لئے اس لئے اس لئے اس سے ایک ساتھ تھا بھو کی اور ب نے بیج میں بڑکر کرا دیا۔ اس معاہدہ کے اس معاہدہ کے بعد ترکی نے ایک اطفیاں کا سائس لیا یہ جان بھی لاکھوں یا کے "

کچے دنوں بعد بعض حکومتوں کو اِس معاہدہ پر بھی اعتراض ہوا ہوئی۔ اور کے کے لئے پر لئس بسمارک کی صدارت میں برلن میں ایک کا نفرنس ہوئی۔ اور وہاں ایک نیا معاہدہ لکھا گیا۔ حبیں ار دھان باطوم اور قلعہ قرص روس کے حقیقہ میں آیا۔ بغاریہ کو ترکی کے ماتحت ایک ریاست کی حیثیت دیدی گئی۔ روما نیہ، مربیا آزاد ملک تسلیم لے گئے اور تسالیا یونان کے حوالے کر دیا گیا اس معاہد کے بویر لطنت ترکی اگرچ بہت کم ور ہوگئی تھی اور یورب میں برلئے نا ماس کا اقترارہ گیا تھا اس لئے اہلی یہ افترارہ گیا تھا اس لئے اہلی یہ مدید باقی تھی کہ یورب کی بورٹ کا جوائے ایک ایک ایک ایک ایک اور تا میں کا ترا درا قدار کا فی تھا اس لئے اہلی یہ کمید باقی تھی کہ یورٹ کا یہ مرد بیا رشا یہ صحت یا ب ہوجا ہے لیکن برتمتی سے کمی ایسی مسلسل بد بر ہمیزیاں ہو میں کہ مراحین کی حالت روز بروز گرتی ہی جلی گئے۔ ایک مراحین کی حالت روز بروز گرتی ہی جلی گئی۔ ان اس کا تھا ہو گیا۔

سلطان عبالحبيدنے برلن کے معاہدہ کے بعد دستوری حکومت کو توڑڈ إلا ا ورب الوانظام حكومت اپنے إلى ميں لے بياء اور ان لوگوں كوجو وستور كے حامى عقاتركى حدود سے نکال دیا سلطان نے یہ تی ماصلاح کے سلسلہ میں مٹھا یا تھا۔لیکن ترکی کے حق میں یہ باکمل اللا بڑا ہجو دستورکے حمایتی نرک قسطنطنیہ سے کا مے سکتے سکتے وہ نوجوا تنص مفرنى تعليم في ان كى آنكميس كعولدى تفيس ون مين جوش تحا- اينے وطن سواعفيس محبت بھی بینی میشنی کیومت کی بعنت ادر دستوری حکومت کی برک**ی**ؤں ہے بھی دہ انو<sup>ں</sup> ہو چکے تھے۔ اور جا جتے تھے کہ اپنے ماک کواس شحفی حکومت کی معنت سے باک کردیں ا ورتر کی کو د دلِ یورپ، کی صف میں لا بٹھا میں ۔سلطان ا ورق ن کے مشیرٌا تھنیں اینے ملک میں برنا داغ نظراً سیئے تھے جن کے وجودہی کو وہ حرف غلط کی طرح مٹا دیتے یہ تلے ہوئے سخفے۔ دوسری طرف سلطان اوران کے متوسلین ان نوجوا نو کو حقارت سے دیجہتے تھے ادران کی کمی اور سسیاسی قابلینوں کا مُداق اور کے تقے میں ہوا کہ ترکی سے تکانے جانے کے بعدان نوجوا نوں نے برلن اور بیرس میں قدم جالے اور وہیں بنیٹے بنیٹے اُنھوں نے سلطان اوراس کی حکومت کے خلا من خشیہ اُنجسنیں قا یم کرنی شروع کر دیں۔

الخبن اتحالوترتی کی بنیا دیرس کے بنا اگریں ترکوں نے ڈالی اورابرل بار فی برلن کے ترکوں نے بنائی۔ اس میں انجن اتحا دوتر قی بہت کیولی کیلی۔ اس کی ٹیٹی ک خفیہ خفیہ ترکی ٹیہروں میں قائم ہونی ٹیروع ہوگئیں اور مرکز اس کا سالونیکا بنایا گئی۔ نوجوان ترک جوعبدالحمید کی حکومت سے نالاں تھے وہ چیکے چیکے اس کی بن کے ممبر ہوتے گئے اور خود سلطنت کے افسروں کی بھی اس انجن سے ہدردی بڑھتی گئی۔ اور سسل سلامی اس انجن کو اس قدر تو تا صل ہوگئی کہ جب اس انجن کی نوجوانوں

نے علم بنا ورت بلندکی توسلطان کوبے چون دچراان کا مطالبہ منظور کرکے دستوری کومٹ بھرسے قائم کرئی بڑی ۔ لیکن سے سطاق میں سلطان عبدالحبید نے اسس دستوری حکومت کو تو رہے کی بھرا کیے کوشش کی اور الجمن اتحا دو ترقی کے جند ممبروں کو بھی اس کوسٹ میں میں قبل کرا دیا ۔ لیکن سلطان کو ناکامی ہوئی ۔ نوجوانوں منے باب عالی کو گھیر لیا اور سلطان عبدالحجید کومعز دل کرکے سابونیکا میں نظر ہندگر یا ۔ اور حمد رت دکوان کی حکمہ تحت نستین کر دیا ۔

محد رنا وکی تحنت نشینی کے بعد بنطا ہردستوری حکومت بوری طرح ترکی میں قائم ہوئیکی تھی اور اس طرح ایک حدیک ٹرکی کی اندر وفی بہاری کا علاج جمجی ہوگیا تحار كيكن حقيقة أيه كوئى علاج وكقاءاس لله كدنه صحيح وستورى تكومت عبدا لميدك زمانہ میں قائم ہوسکی اور **نہ محد رشا دے زمان** میں عبدالحبید نبات نبر دیمکومر**ت کرنی** با همتا عقا اوراً سمیں آئی جراً ت بھی تھی کم وہ علانیہ دستور کی تحفیر کرتا تھا۔لیکن خدر رشا كے زماند ميں جن نوجوانوں كى حكومت قايم ہوئى وہ اعلان تو دستورى حكومت كاكرتے تح -لیکن حکومت کا اندازان کاعبدالحید سیم می زیاده شخفی اورمستبدانه عقایه نوجوان اتنے نود سراور بدوماع ہوگئے تھے کہ ملکی معاملوں میں مشورہ تور ہا کیطرف أكركوئي أن كي رائ سي احتلا ف كي جرًا ت بعي كرنا تعا تويه است عبد الحميدس بھی ریا وہ سخت سزا دیئے بغیرنہ جھوٹرتے تھے۔کہنے کو او پارلیمینط بھی تھی اور کا بینہ وزارت بھی اور یہ دیو کی بھی موجود تھا کہ یہ سب ملک کی نا کمندہ ہیں ۔لیکن حقیقیّا یا رسمینٹ اور کا بینہ انہی نوجوانو ں کی نما یندہ تھی اور انہی کے اٹنا روں پر رقص کرتی تھی۔ دوسرے نفطوں میں ایک عبدالحمیدکے بجائے محد رشاہ کے زیانہ میں کمی عبدالجبيد بيدا هوكئ محقے اور تركى كار إسها نظر وصنبط بى ان خود مسراور صدى جوائو کے نذر ہونے لگا تھا۔ میتجہ یہ ہواکہ ساتھا التھہ میں املی نے طرابلس میں حنگ جھیر ا

دی اور انجی اس جنگ کا فیصلہ نہ ہوا تھا کہ سکتالہ میں بقان کی ریاستوں بینی بلغاریہ ، سرمیا اور یونان نے اس کے اسف اوسے پرترکی برحلہ کر دیا اور یور ب میں مجروبی نعرے کئے گئے گئے کہ ترکول کو یور ب سے نکال دو۔ بلغان کی جنگ نے ریا دہ طول نے کھینیا۔ بہت بلد بیچ ، بجا وُ ہوگیا۔ لیکن بہت نقصان کے ساتھ ۔ ترکی انجی اس نقصان کے ساتھ ۔ ترکی انجی اس نقصان سے سینجیلئے بھی نہ با یا تھا کہ جنگ عظیم شروع ہوگئی اور نوجوان فی رتی ہوتے بغیر جو سونجے بغیر جو تسلط طول یہ بھی اتار و قرائن کا اندازہ کئے اور او نی نیچ سونجے بغیر جو تسلط میں بھاند بڑی

تر کی فوجیں اگرچہ پہنے ہی نستہ حال ہور ہی تقلیں چر بھی اُ نیور ہے۔ یہدان نبک میں بوری بوری جی داری دکھانی کہیں دہشمنوں کوشکستہ دی اور کورے نے دشکست كھاڭئىس-ئىكىن يەنا برا بركا مقايلە مېت جلەختى بوگيا يسلىت كاڭ يىل محد رشا دىما اشقال ہوا۔ وحیدالدین تخت پر آئے۔ کیکن یہ برائے نام کی بخت نشینی تھی۔ ایپ د ول مخا پوری طرح آبیس میں ترکی کے حِفتے بخرے کر چکے کیفے اور قسط شافینہ حبر کی روس کو مدلوں سے ہوس بھی اور حس کو اکیب دفعہ نو دائم نہی تو توں شے مل کرائس کے انہ سے تھینیا تھا اپنی طرف سے روس کو د سے پیکے تھے اوراس کے ساتھ ارمینبیہ ازر مشرقی اناطولیه بھی اس کونجشد یا تھا انتہام ااسکندرونه اورموصل فرانش کرمیا كيا تقاً اور بغدادا ورفلسطين تكك كاسا داغلا قد خو د برطا نيه مع قبول كرايا نفا -ار السست مطلط شه كوحباً عظم خم موئى رتركى كى نوجوان بار في جواس جنگ کی ذمہ داریمنی قسطنطنیہ سے بھیپ کر ڈرار ہوگئی اور وحیدالدین کی آھتی ہیں ا کی برا کے نام وزارت بن کئی ۔ حس نے دول نخانف سے صلح کر بی جا ہی۔ نیکن حیں کی موت کا فتو کی صا در ہوجیا ہوا سے سے صلح کون کرتا ہے۔ تر کی کے معاریب

علاتے ہولے ہی قیم ہو کے تھے۔ اب یورب س ایک فسط طنیہ رہ گیا تھا۔ اور یہ بھی اس سے کو جگ عظم کے ختم ہوتے ہی روس میں جاوت ہوگئ اور اس قسط نطنیہ لینے کے بجائے خودابنی بڑگئی۔ اس نئی صورت کاحل دول مخالف نے میسو فی کفیلہ کک قسط نطنیہ برخود قبلہ کر لیا جائے۔ خیابخہ نو مبسط لی الگئی فوجیں قسط نطنیہ میں درا مئی اور ارچ سنلا لیک فوجیں قسط نطنیہ میں درا مئی اور ارچ سنلا لگئی میں آ تفول نے ترکی کے جملہ شعبہ جات برقہ خد کہ لیا اور دو این ورا رچ سنلا لگئی میں آ تفول نے ترکی کے جملہ منا اور اور جی الی کی فوجیں قسط نطنیہ میں درا مئی اور اور کے سنلو انظر بند قسط نطنیہ میں رہنے دیا۔ الی حقیدیا۔ اور وجیدالدین کو ابنی غرص کے لئے بطور نظر بند قسط نطنیہ میں رہنے دیا۔ اس طرح الی عنمان کی حکومت بورے میں ہو برخی اور اس باجروت سلط نت کے جس سے ایک بڑے حقیقہ برقائم رہنے کے بعد حتم ہوگئی اور اس باجروت سلط نت کے جس سے دول یورب آنکو طاتا ہوا گئی ار اس خیرا کی اور اس باجروت سلط نت کے جس سے دول یورب آنکو طاتا ہوا گئی اور آس باجروت سلط نت کے جس سے دول یورب آنکو طاتا ہوا گئی اور آس باجروت سلط نت کے جس سے دول یورب آنکو طاتا ہوا گئی اور آس باجروت سلط نت کے جس سے دول یورب آنکو طاتا ہوا گئی اور آس باجروت سلط نت کے جس سے دول یورب آنکو طاتا ہوا گئی آر با تھا۔ برخی اور آس باجروت سلط نا ہوا گئی آل ایک آبا تھا۔ برخی اور آس باجروت سلط نوب کے حقیقہ بورک کی کا م ہو گئی۔ ا

سکن عین مس وقت جبکہ د دست اور دشمن ترکی پر فاتحہ پڑھ تکبتے ہیں ا ایک عجیب کرشہ ظاہر ہوتا ہی ۔ ترکی قدیم کی خاک میں زندگی کی ہلی سی ترب محسوس ہوتی ہے۔ انا طولیہ کے گھنڈر ترکی کے عظمت رفعہ کی یا دمیں ایک جرجھری سی لیتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے غیرت قومی اور حسیت دبنی کا ایک نربر دست طوفان المحقا ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے غیرت قومی اور حسیت کھی گھی ہیں کا ایک نربر دست طوفان المحقا ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے غیرت قومی اور حسیت کھی ہیں گا کے در سے اور شہما مست اور شبحات کا ایک سین ہے آتا ہی جو جو شنو ان کو خس وخاشاک کی طرح بہالے جاتا ہی اور ترکی کی سفدس میں زمین کو ایک مرتب بھر میں کے نا باک قدموں کے نشان تک سے باکھ کو د تمارے۔

ان معجزانہ وا تعات سے دول عالم کا استبعا ب جب کسی تدر کم ہوتا ہے تو دنیا کو یہ نا نسہ دکھائی دیتا ہے کہ سا رہھے مچھ سو برس پہلے کے اوغور قبیلیہ کے ترکی



#### مصطفیٰ کے والدین مس کاخا عمان اور پین

لڑکا پیدا ہواتھا گروہ قفنا کر حیکا تھا۔اس اولا کے کے بعد ایک اولی ہوئی جس کا ام مس نے مقبولہ رکھا۔ اور مس اولی کے کئی برس بعد بڑی منتوں اور آرند دوں کے ساتھ یہ اول کا ہوا۔ و بلا بہلا ۔ کمر ور افواس ، نیلی آنکھوں اور مہرسے بالوں والا عسلی رعنانے اس کانا م مصطفر رکھا۔

المنظم المنظم المركن اخبار نویس مال ای ترک کواب تک یا دی و مطالعت میں یہ تقریب کمال ای ترک کواب تک یا دی و مطالعت میں ایک امریکن اخبار نویس نے آن سے ان کے بحین ہر انٹرویو کی تھا۔ اس میں انظوں نے کہا تھا کہ بھے ابھے کہوئے کہوئے کہا تھے اللہ اس دن میری والدہ نے جھے السجے استھے کہوئے کی ایک تھی اور مصالح کے ماتھ میراجلوس بھی کا لاتھا بھی کے ساتھ میراجلوس بھی کا لاتھا

بسم اللدك بعد على رسنا ورز بهره تعانم مين عصطفاكي آئيذه تعلم اوربشه كم متعلق كن شريون حم كرائي معطفاً كومرس كم متعلق كن مريون على كم قرآن شريون حم كرائي معلى مناكى مرحى على كاوين اورز بليده فعانم ان كو موان كو مراي المعلم المان كو موان كاوين اورز بليده فعانم ان كو موان كو موان المريد المواجئ المن كاوين المسلمة كرف بنا ناجاً متى تعين من المريد المسلمة كرف بنا ناجاً متى تعين منا المريد المسلمة كرف كرف من المريد من المريد من المريد من المريد مناكى فق موان المناهم والمواد المواد الموالي مين من من كرديا ميمال معلمة كل نوانت المرجد المال كرايا و موال كرايا و معال المال من المناهم والمواد المواد الموالي مين من في مناك و مرسم من المناكم و مواد المواد المواد الموالي مين من من قال كالمناكم كرايا و موالي المناكم كرايا و مناكم كرايا كرايا و مناكم كرايا كر

لین بہاں مس کی تعلیم سلسل جاری ندرہ سکی ۔ اس کے کہ سے ۱۹ ایم بھا کی منا کو بچا کیک انتقال ہوگیا اور یہ مجھوٹا ساخا ندان جوصرف ایک بیوہ ماں اورا کی بھائی بہن پرششی تھا۔ باکل بے سہارارہ گیا۔ کرٹری کی تجارت صرف اسی قدر تھی کہ اس خاندان کا گذار اہو تارم - بیس انداز کچے نہ ہوسکا تھا مصطفے ابھی بچہ تھا وہ با ب کی تجارت سنجال ندسکتا تھا۔ مجبور ہوکرہ اس نے اس کا روبار کو بند کر دیا۔ اور اپنے دونوں بچوں کو لیکر اپنے بھائی کے ہاں جرسا اونیکا سے بچھ فاصلہ پر لازاساں نامی ایک گاؤں میں زمیندار تھا۔ اُن کھ گئی۔

مصطفے بچپن ہی سے نہا یت وہن اور طباع لیکن ساتھہی عندی اور فود کرا تھا
واقع ہوا تھا ہمی آفندی سے اسکول میں یہ نہ صرف اپنی جاعت میں اگول رہا کرتا تھا
بلکہ سار سے اسکول کے لوگوں کو لیڈر تھا۔ اور اس سے بڑی بر کے بچوں کو بھی یہ جُلات
نہوتی تھی کہ اس سے لڑکواس کی مرداری جیسن لیتے۔ سالوئی کا جھوڑ کر حب لازاسا
میہونی تو بھائی، سکول تو تھا نہیں۔ بس ون بھر کھیل تھا یا اپنے ماموں کے کھیتوں
کی رکووالی بھی ۔ اور یہ رکھوائی بھی برائے نہ ہمی ۔ اپنے ہم بوزیچوں کا گروہ اپنے
مرش کے کھیست میں جھے کرتا کہ بھی خود ہون کا سردار نبتا اور کہھی سلطان میں کر حقیق لیموں کے کھیست میں جھے کرتا کہمی خود ہون کا سردار نبتا اور کہھی سلطان میں کر حقیق لیموں کو کبھی سزا دیتا کھی جھوڑ دیتا۔ دن ون مور کو کھیل
مرش کے کیڈے ہوئے مرز ہول کو کبھی سزا دیتا کبھی جھوڑ دیتا۔ دن ون مور کو کھول

کا وُں کی آب و ہوا سے صطفیٰ کی صحت تو بہت ابھی ہو گئی تھی۔ لیکن تعلیم اُ ور دہا وُنہ ہونے کی دجہ سے اُس کی خود مسری ا در صند بڑھتی جاتی تھی اور ایک قسم کا اس میں اکٹر مین آتا جاتا تھا۔ زبیدہ خانم کوید دیکھ دیکھ کر بڑار نج ہوتا۔ وہ اپنے مناجے کوز میڈلار

ياكسان بنانا نهيس چاستى تھى۔ليكن بىلىس تھى۔ نه تعليمانى مرضى كى داداسكتى تھى۔ادر ندوری طرح مصطفایردبا وطوال سکتی می - آخر کازبیده ظائم کی ایک بین عے مهت کی ا ور مصطفاً کی تعلیم کا حرح بر واشت کرنے کی حامی بھری ا ور مصطفے بھرسا لو نیکا کے ا کب مرسمیں د اخل کر دیا گیا ۔اس وقت اس کی عمراا برس کی تھی۔لیکن اینے دنو<sup>ں</sup> اسکول سے علیٰحد گی ا درگائو ں میں آ ثبا د زندھی سبرکر سنے کے بہدوہ اسکول کی یا بند یو اوسختیوں کوٹری طرح محسوس کر نے لگا ۔ جانچہ اکٹرا دنیا ت وہ ان یا بندیوں کے خلاب بغادت كرما ادراسا داس كومنرا ويئ بغيرنه حبورت فيوط أتحدثو وسرى اور صندك ساتحوما اب ایک بات اس میں ازر ہیدا ہوگئی تھی ( در دہ یہ کہ مصطفط اپنی جماعت کے اور کوں سے الگ تھلگ رہنے تکا تھا ہے کا کھیل کو دبیں بھی اُنکے ساتھ شرکی نہ ہونا ہم س کی وج سے وہ اسکول کے لڑکوں ایس غیر ہر دِلعر رنیہ ہو گیا۔ اور استا دیمی اس کی جو وسری ا در مندی طبیت کی دج سے اس سے وقع بنیں کے ایک ون امتحان کے زمانہ یں یہ واقعہ ہوا کہ قصور تھا کسی دور ارا کے کا گر تبلط فہی میں بط محلے مصطفا است کی اس چهالت ا در ہے انصافی پر<u>مصطف</u>ے کو اس ت*درنِعضًہ آیا کہ دسویں جاء* سکے اہتحال حبورها ژبه اِسکول کوخیر با د کهه ته مچرلا زا سا ن آگئے اوراس کے بعد مجرکھی اسکول کاژخ مہنس کیا۔ Marie /

فوجی اسکول میں داخلہ اوراعلی تعلیم کی حمیل

مصطفیٰ کی مسلف کی مسلم ان کے بھائی آگے اور اُ بھوں نے یہ رائے دی ۔ کہ مصطفیٰ کو بھارہی تھیں کہ ان کے بھائی آگے اور اُ بھوں نے یہ رائے دی ۔ کہ مصطفیٰ کو فوجی اسکول میں داخل کرد واس اسکول کا خرج بھی کچھ نہیں ہے یہ سلطان خو دہی سبب خرج اُ تخاتے ہیں۔ اُگر یہ اسکول میں کہ میاب ہوگیا تو کیڈٹ بوجائیگا ور یہ سبب خرج اُ تخاتے ہیں۔ اُگر یہ اسکول میں کہ میاب ہوگیا تو کیڈٹ بوجائیگا اور یہ ہو باہی تو بن ہی جائے کہ وار اور اور اور اور بیر جبوری تا جریس نہ ہوئی براپ ما موں کی جی دوا دار مصطفیٰ براپ ماموں کی تجویز کا نوری اثر ہوا۔ اسی گا دُن میں دہ ایک شخص احد کو کیڈٹ کی بھرکیلی دردی میں بھرنا ہوا داسی گا دُن میں دہ ایک شخص احد کو کیڈٹ کی بھرکیلی دردی میں بھرنا ہوا دیکھ جیکا تھا در بار بار اس کے دل میں کو کیڈٹ کی بھرکیلی دردی میں بھرنا ہوا کہ بھی یہ آرز و بیدا ہوئی تھی کہ دہ نو دی بیا اور ماں کو یا اموں کو اطلاع کے بغیریہ لینے والد یہ جویز بین کی تو ب اختیار ہوگیا اور ماں کو یا اموں کو اطلاع کے بغیریہ لینے والد یہ جویز بین کی تو ب اختیار ہوگیا اور ماں کو یا اموں کو اطلاع کے بغیریہ لینے والد یہ جویز بین کی تو ب اختیار ہوگیا اور ماں کو یا اموں کو اطلاع کے بغیریہ لینے والد یہ بین نے دوست نو بے کے ایک بیشن یا فتہ کیت بر رضا مند کر لیا۔ اور اہی میں منادش کرنے بر رضا مند کر لیا۔ اور اہی سے ماہوں سے ماہوں کی ایک بیا میں کی ان اور ایک اور ایک بیار سے میاں مند کر لیا۔ اور اہی

مع توسط سے سالونیکا کے کیڈٹ اسکول کے واضلہ کے امتحان میں بیٹھنے کی اجازت صل کرلی۔ زبیدہ خانم کوجب یہ اطلاع بلی تو بیجا ری بہت گھبرایئں ۔ نیکن ہخرصبرکرکے بليه ربين - داخل كالمتحان مصطفى ني بهت الجع بنرون سے پاس كرايا - اوركيلات اسکول میں اعضیں داخلہ ل گیا۔ ابتدائی تعلیم اگرچہ اُس کی برائے نا م تھی۔ لیکن دہاست ا تنوں نے اس بھاکی ہائی تھی کہ اس فوجی اسکول کے ذرمین اور اُ ول بنرکے لڑکوں میں شمار ہونے لگے ۔ لیکن بہال بہوری کرمصطفیامیں ایک خصر صدیت اورظا ہر جوتی -یعنی به بلاکے حساس ا درز دو 'رنج بو 'گئے تھے۔ ساعقیوں کی **بوراسی با ت بعی ا** ن **کی** طبعیت کے خلاف ہوتی تریائے کلف ان سے الجد برستے ادر کبی کسی کی بروا و مرکبت ساهمي بي أنكي اس زود ربخي ست كُبران كل محمه ا ورأن سوزيا ده سرد كارنه ركفت تهم - مدسمين يا سميشه أول منربر موسع مساب من بهغير معمد لي تنريق اور فوجي توانین اور دوسری بدائتی اتفیس از بریا دیفیس اور تو اعدا در پریش مین مین بهت چست ا درجالاک مست -اسی مرسمیں، کیک مشا د مفر کیتان مصطفی وه ۹ ن کی وْ اللَّهِ الرَّوْ اللَّهِ وَلَا سِي سَبِّ زَيادُهُ مِنَا تُرسُكُمُ الْرَرُ مُعْمِينَ بَهِ تَ حِاسِمَةِ تَكُمِّ ا تنوں نے اُن کو حبورٹی کلاسوں کے بچوں کے بڑھا نے کی اجازت بھی دیدی تھی اور جو ک خودان ۱۷ م بھی <u>مصطفع ہی تھا</u> وہ انھیں مصطفع کمال کا ساکرنے تھے جنانجہ اُسی وقت ہے پر مصطفے کمال ہوگئے۔

سترہ برس کی عربی انھوں نے سالو نیکا کے جونیر فوجی اسکول کا استان بڑے امتیا زرسے باس کیا - اور صاب میں سارے اسکول میں اتول آک -مصطفے کمال کیڈٹ بوسکتے اور سینپر گریڈ کی تعلیم کے سکتے منا سترکے فوجی کالج ٹی بھیجہ سینے گئے ۔ یہاں من کی طبیدت کی خصوصیا لیہ، زیا دہ سفائی سے ظاہر دوئی

حساس اور رود رنج توییجین ہی سے تھے کا بلح کے زمانہ میں ان میں خودداری ۔ و خوداعتما دی اور کسی قدر اکو مین بدیا ہوگیا جس کی وجہ سے یہ اپنیسا تھیوں سے اور ساتھی ان سے بہتے کلف نہ ہو سکے ۔ البتہ اسکول کی طرح کا بلج کے اسا دبھی ان سے خوش سہنے کہ ان کے بہ اپنا کام اس قدر عد گی سے کرتے تھے کہ ان کے کسی استا دکو ان کی شکا بت کا موقع بہیں ملتا تھا۔ کھیل سے البتہ مینس کوئی شوق کسی استا دکو ان کی شکا بت کا موقع بہیں ملتا تھا۔ کھیل سے البتہ مینس کوئی شوق نہتے گا اس وقت جب کا بلے کے لڑئے کھیلا کرتے تھے ۔ یہ اپنا کرہ بند کے کئے ہیں بیٹے تھا۔ یہ بنا کرہ بند کے کئے ہیں بیٹے تھا۔ یہ بند کے کئے ہیں بیٹے تھا۔ یہ بند کے کہ اور کتا ہیں جن کا بیٹے میں آر کی میں منع تھا۔ یہ بندی انقلابی ۔!

اصل میں جس رہا نہ ہیں یہ مناسر کا لجے میں داخل ہو کے ہیں۔ اسی میں یونا ن نے ترکی کے جزیرہ کرمیط بر حملہ کر کے اسیر قبصہ کر لیا۔ اور ترکی نے یونا ن کے خلاف اعلان جنگ کر دیا اور مناستر چو کلہ بڑی قوجی جھا کرتی اور ان کی سرحد پر داقع تھی اس سے بہاں کی فوج کو تیاری کا حکم ملا اور فوجیں یہاں سے محافہ پرجانی شروع ہوگئیں۔ کا کے کے لواکوں کو بجت اور گفت گو کے ایک موصوع ہا تھ آیا۔ ونوں اسی کے جرچے اور حبال کے اسباب، اور مناسخ برچہ میگو کیاں رہیں۔ اور لوائے کو بجرچے اور حبال کو دمیں اسی جھول میں اسی کے جرچے اور حبار بڑی میں بڑھ گئے۔ بیان مصطفے کمال اس واقعہ سے ایک بنی اور میں بڑھ گئے۔ بیان مصطفے کمال اس واقعہ سے ایک بنی اور میں بڑھ گئے۔ اس کی جان میں جبال کیے۔ لیکن مصطفے کمال اس واقعہ سے ایک بنی اور اس کے اسباب کی تلاش کے جرچے اور خبار اسی دھن میں ایک تحقول نے انسان اسی اسی اسی اسی میں ان کما بول کا براہم کما اور بجرم کو جیل خانہ کمر دیا۔ اس والد میں ترکی میں ان کما بول کا براہم کما اور بجرم کو جیل خانہ کمر دیا۔ اس والد میں ترکی میں ان کما بول کا براہم کما اور بجرم کو جیل خانہ کمر دیا۔ اس والد میں ترکی میں ان کما بول کا براہم کما اور بجرم کو جیل خانہ کمر دیا۔ اس والد میں ترکی میں ان کما بول کا براہم کما اور بجرم کو جیل خانہ دیا۔

سے کم کی سزا رمتی تھی۔ لیکن اس حالفت سے مصطفے کمال کے اشتیا ق کوا ور میراکا یا اورا کھوں نے کالج سے کمرہ ہیں جھ پے حیسب کریہ کتا ہیں بڑھنی مٹرم کر دس اس چھیے چوری مطالعہ میں کالج کا ایک لڑ کا نتجی بھی ان کے سًا بھ ہواکر تا بھارا ورسارے **کالج** یں بس ایک می**ی اُن کا دوست اوررا زدال بھی بھال**ے وہی تحقی ہیں جو بعد کو فتحی ہے کے نام سے ترکی سیاست میں کا فی مٹہور ہوچکے ہیں،اس انقلابی لٹریچر کا مصطفے کما ل پر بپرائز بڑاکہ انہیں تر کی حکوست میں ہزاروں برائیاں نظر آئے گئیں یسلطان خودسرُ مطلق العنان ترکی ا فسر رانتی ا بے غیرت ا وربے میست ا در ترکی نظم دنسنی نہاست فرمو اور بیکار خسوس ہو سے لگا رغوض القلابی لٹر بچر سے نوجوان مصطفع کمال کے تازہ نو<sup>ن</sup> میں جونشَ اور نامجّر به کارول و دماغ میں رہجان ساَیمدِاکر دیا۔جب یہ زیادہ جومنٹ میں ہتے توفقی کے سامنے ضلیفہ اوران کے خوشامدی اور راشی افسروں کے خلاف ایک زبر وست جومشیلی تقریرکر ڈالنتے اسی زمایہ میں انھییں شعرو شاعری او رمظمرن کگاری سے بھی دلچیبی بیدا ہوگئ تھی۔ یہ فرصت سے وقت شعر بھی کہنے گئے ۔لیکن ان اشعاریس بهی و بی انقلابی روح بهواکرتی مقی اور مضمون بھی مکتف کیے لیکن بیر صعون روسول کی تغلیم کا اوصوراا ورکھے غیر مکل سانفٹش ہواکر تے تھے ہے<sup>'</sup>

ٹین برس بعد مصطفے کماک مناستر کالج میں بھی بڑنے آجھے منبروں میں کا میاب ہونگئے اور قسطنطنیہ سے جنرل ہٹ ا ف کالج کے انتخاب میں آگئے۔

مصطفا کمال ابسب لفشف کتے۔ اورمنا سزے قسطنطنیہ کے حربیہ کالج میں آگئے کتے اس وقت ان کی عربیس برس کی تھی حربیہ کالج میں اس کے اتخا ہے وقت مناستر کالج کے برنسیل لے ان کے متعلق یہ لکھا تھا۔'' نہایت ذہبین اور قابل نؤجوان رکبکن سخت ضدی اور اکھڑ،''

قسطنطنيهم صطفة كمال كيلئه نني حكه راورسالونيكا اورمناستركواس سيحسي ميثيت سے کوئی نسبت نہیں ہتی. یہاں آگر گویا مصطفے کمال کی ہی تھیں کھل گئیں اوراتھیں لیا معلوم ہواکدوہ اب دنیامیں استے ہیں جربید کالج میں اُن کی طرح کے ہرصوبہ کے نتخب اورقابل لرکوں کا جمع مقاا ورسیے سب انہی کی طرح جؤشیکی ا درا نقلاً بی طبیعت سے نوجوان معلوم ہوتے تھے اس ماحول میں مصطفے کمال سے اُن خیا لات کو ٹری تقویت عصل ہوی جو مناستر میں روسوا وروالیّرے انقلابی لٹریجرے بڑینے سے بیدا ہوگئی مقى كچھ دىنول بورا كفيس يەلىمى معلوم ہواكه كاكج بين وطن اسے نام سے ايك خفيه كمبن لهى بنی ہوئی ہو۔ اور ہر مفتح چیپوال سکے اجلاس بھی ہوتے ہیل دران اجلاسوں ہیں سلطان ہر المنكه نظم ونسق برملاؤن ببرون اورفيترون برگرماگرم بحثين بني مين او ران خرابيون كوملك دور کرنیکی ٹیا بیرسو بخی جاتی ہیں۔ اس مجبنَ سے سرمبرلویہ صلفت لبینا ہوتا کہ وہ سلطان کی خود مختاری ا و مطلَق العنا بی سے خلا من جها د کریکار ملک میں ایک دستوری حکومت قائم کونے میں مدود یکا ملاوں ،بیروں ورفقیروں کے پنجےسے ملک اوراسلام جھٹرائیکا ورترکی خواتین کوصد بور) غلامی سے آزاد گرائے گا۔

مصطفے کمال اس بنجین کے ممبر ہوگئے اس کے ہرا جلاس میں یہ نہا یت بھیلی تقریریں کرتے اورائی جوشیعلی نظمیں سناتے اُن کے مشریک ہونیکے بعدر ٌ وطن میں سُویا جان بھی پڑگتی ۔

الیکن وطن کی سُرِّر میوں میں بُرِکر وہ لینے حرب کا لج میں اُنبِکا آپلی مفصد نہیں بھو نے نعلیم میں اُن کی نمنت بیسنو رجاری رہی اور سالونیکا اور مناستر میں جوامنیا ز انقیال و**رائیکول میں حصل** بھا وہی بیہاں بھی حصیل ہوگیا اور دو برسس میں اسفوں نے جزل اِسٹنا ہن سے سارے امتحانات نہایت اعز اُنوا متیا نیستہ باس کرلئے اور

مین جزل مینا ف گریڈی تعلیمے نے نتخب کرلئے کے آپٹیل جزل اسٹاف کے گریڈیس ہنچگر مصطفے کمال نے ''وطن' کی تنظیم ہیں خوب سرگرمی دکھائ اوراس کے سکرٹری بن گئے۔ان کی سرگرمیوں کا نیتجہ بیہ ہوا کہ سلطان عبدالحببد کی خفیہ پولیس کو اس تجبن کا بیته چل گیا اوراس سے باب عالی بین اس کی ربورٹ کر دی' وطن'' حرب کالج کے اندر قایم تھی اور کالج کے افسر مھی اس سے واقف کتے لیکن وہ جیٹم یوٹٹی کرتے تھے اس کے کہ اس کجن سے صولوں سے درصل انھیں ہم برری تقی کیکن علا نیداس کا اعترات کرتے ہوئے ڈرتے تھے سلطان عبدالحبید کوجیاں القلابي تخبن كايته لكاتوه بهبت برا فردخته موت اورا كفول في سلم على بإشا ملٹری ٹرنینگ کا لیج کے ڈائر کیڑ جنرل کو یہ حکم دیا کہ اس بنبن کو توڑوواوراس کے سارے مبروں کو گرفتار کر اور ہلیا کے بیا شالے تھی تقیقات کے بعدسلطان کو لکھ د باکه مدرسه هربسیرین ایسی کوئی نخبن بنین محاوران لوجوا **دن کو گرفتا ری سے بچالیا می**ن اس سے ساتھ ہی اُتفول نے مدرسجر بید کے رئیبل کوسخی سے ساتھ بیمکم و پر اکر آیندہ اس مخبن کاکوی فیلسد تربید کل مج میں نہ ہونے پانے لتے میں سیشیل جنزل سٹاف کا آخری متحان بھی ہوگیا اور مصطفے کمال اس آخری امتحان پس بھی بڑھے اع از سے پاس ہوگئے ۔اور<del>ے ف</del>اء میں انھیں کیتان بنا دیا گیا ر



### گرفتاری، رہانی اور فوجی خدمات کی ابتدا

مصطفا کمال نے حربیکالج کی تعلیم ہم کر کی بقی لیکن بھی کسی رحبنٹ بیل نکالقرم نہیں ہوا تھا۔ تقریبی جہند ہفتے انفیل قسط طفینہ ہیں گذار سے تقے وا تفول نے قسط طفینہ میں گذار سے تقے وا تفول نے قسط طفینہ میں ایک کم ہ کرا یہ برے لیا اور مون ان کی طرف ہم گرمی سومتوجہ ہوگئے جس کم ہیں یہ بہتے ہوا کہتے ہی کم ہ فوجی نوجوالوں کے جلے ہوا کرتے سے بولیس بھی اوران نوجوالوں ہر برا براسکی گمرانی تھی اوران نوجوالوں پر برا براسکی گمرانی تھی اوران نوجوالوں پر برا براسکی گمرانی تھی اوران نوجوالوں ہو بولیان تھی اور داری کی بہت کم پر واہ کرتے ہے جہند ہواکہ ایک مات جب وطن اکا عبلہ ہورا کا جا ہہ ہورا کا عبلہ ہورا کا داری کی بہت کم پر واہ کرتے ہے جہند ہوں کو گرفتا دکر لیا انہی میں مطفی کمال میں تھے اپولیس سے کم ہو کو گھر لیا اور سب مہروں کو گرفتا دکر لیا انہی میں مطفی کمال میں تھے۔ بھا پولیس سے کم ہو کو گھر لیا اور سب مہروں کو گرفتا دکر لیا انہی میں مطفی کمال میں تھے۔

ان سب نوجوانوں کو میل میں والدیا گیاا وواک کی فلامن نبوت فراہم ہونے لگا۔ مصطفے کمال چونکاس نفیہ تجبن کے سکرٹری سختے اس لئے انکوست الگ بند کیا گیا۔ نبوت ان کے خلاف بعبت کافی بھاا ور مزاسے بیچنے کی کوئی صورت نظر نہ آتی تھی انکی والدہ اور ہمٹیرہ کوجب لئے قید ہونیکا علم ہوا تو دہ سالوئیکا سی قسطنطینہ پہونچیس اور زمبیرہ خانم نے جیل خانہ میں لینے بیچے سے منے کی لاکھ کوشعش کی لیکن آن کو اجازت نہ بلی۔

کئی ہفتے ہی رنگ میں گذرگئے اور ذہیرہ خانم کی ساری سی سفاتیں بطام رکھائیں اور اکھیں بھیں ہوگیاں کہ مصطفے کمال اوران کے سائتیوں کوسلطان سخت سزاد سے بغیب تر جھوڑ کیا گیاں مصطفے کمال کوجیل سے بحالا گیا اور کی حصور میں بیتن کیا گیا داماعیل حقی باشا کے حضور میں بیتن کیا گیا داماعیل حقی نے ان کو مناطر کہا کہ ہم سے حربیہ کالج میں چونکہ غیرہ مولی فرنان میں جھوٹی سی نصور کی اور کہا کہ ہم سے حربیہ کالج میں چونکہ غیرہ مولی فرنان میں اور کہا کہ ہم سے حربیہ کالج میں چونکہ غیرہ مولی فرنان کو اور قشق میں ہماری اور قابلیت کا اظہار کیا مقابلی وجہ وال فو ہمیں معان کیا جا تا ہوا ور قشق میں ہماری تعین ایک کی جم کسی جمہوری کی میں کو بھی اور کی جم کسی جمہوری کی ہی تام کی جم کسی جمہوری کی گئی ہی داروں کے تم کسی جمہوری کی گئی ہی داروں کی والدہ اور میں کو بھی ان سے مذیلے دیا گیا۔ شام کی طرف روان ہو گئے اور ان کی والدہ اور میں کو بھی ان سے مذیلے دیا گیا۔

اپنی رجمنسٹ میں شامل ہوتے ہی مصطفے کمال کو در دریوں کیال من امباد ستہ ہجانے کا حکم ملا یہ سرحدی فیلے ترکی فوجوں کو بہت تکلیف دیا کرتے بھے ہم کے مقابلہ توکرتے بہت ہوسکا بیان اخوں سے ہیں ہے ہاڑوں ہیں ہوگا دیا میں سات ان کا ددیو مقابلہ نہوسکا بیکن آخوں نے در در زیوں کو بہاڑوں ہیں ہوگا دیا میں دان جنگ کا مصطفے کمال کے نے یہ بیلائتے بھا ، در وزیوں کی ہم سے واپس آکرکئ مینے مصطفے کمال نہایت فامونی اورانہاک سے اپنی رجمنٹ میں کام کرتے ہے اوراسی دوران ہیں فوج کے ساسے اعلیٰ فروں اور ماتحت افروں کا بھی جائزہ لیتے رہے انہاں جلامی معلوم ہوگیا کہ بیا اس وریا وزید کے ماک ہیں اس دریا وزید سے مطمئن ہو کرمعیطف کمال نے بیہاں بھی «وطن می لیک شاخ قا یم کمن اس دریا وزید سے مطمئن ہو کرمعیطف کمال نے بیہاں بھی «وطن می کی مدوسی جو اسی فوج میں جائی اوراسی دوسی جو اسی فوج میں مقررسے اینوں نے دوسی کو دستوری صکومت مقررسے اینوں نے دوسی کی درخ بیل ڈالدی اور مرکز می سے فوج کو دستوری صکومت

كيك تياركر في مصروف بوكَّ بيكن كجهري دلان بعدا هيس معلوم بهو أكه سالو نيكا میں انقلابی مرکز قایم ہوجیکا بوا وربہت حبست کمد و ہاں کے نوجوان افسرگو ٹی اقدام کرنیو کے ہیں اسلطلاع کے سُاُنق ہی مصطفے کمال سے سالونیکا تبادلہ کواسے کا ہتیۃ کر آپ اور تبادلہ کی کوہشش سے پہلے جینر دلوں کی حیثی لی اور تھیں بدل کریہ پہلے مصرا ورمصرے یو نان ہوتے ہوئے سالونیکا بنیج اور وہاں یہ چند دنوں اپن والدہ زبریرہ خانم کے بہاں جھے رہے اوراہنی کی مددسے انفوں نے سالونیکا سے اساف بیں تبادلہ کی کو برشش پٹروغ کر دی لیکن ابھی اس کوسشٹ کاکوی نیتجہ برا مدینہ ہوا بھا کہ خفیہ لپر لیس کو ان کی موجود گی کا نتیبہ ہوگیا۔اس کی ربدِ رہ قسطنطنیہ ہونی وہاں سے ان کی گرفیّاری کا حکم آگیت ۔ جیسے ہی <u>مصطف</u>ے کمال کواسر کی اطلاع ملی بہ فوراً سالونیکاسے یونان ، اور یونان سے جا**د پہنج** کُئے جا فہ میںان کے پہنچے سے پہلے اُن کی گرفتا ری کاحکم کینچ چکا بھا رلیکن و ہا کا کما ٹڈنٹ احدب جسے مصطفے کمال کی گرفتاری کا حکم ملا تھانو دنھی" وطن"کا ممبرتا راس نے ان کوجہازے اتار کرفورًا غازا بھے دیاجہاں دروز بوں کے سرحدی قبائل سے تری فوج وسست دُكّر يبال مقى - اور قسطنطونيه كو لكه بهيجا كه خفيه لوليس كو د صوكه بهوا ہے <u>صطف</u>ے كمال لوغازامیں ہیں اور شام کی سرصدسے باہر انھوں نے قدم بھی نہیں وھرا۔معاملہ رفنت كرشت ہوااس كے بعدا يك برس كے تك مصطفى كمال بنايت فاموخى سے لپی خدمات انجام دسیتے رہے اور وطن "کے متعلق ساری سرگرمیوں کوخیریا د کہہ ویا ایک سال بعدا تخوں سے بھرسالونیکا سے ستبا دلد کی کوشسش کی اُ وراس و فعد اُن کا ۔ سالونیکا بتادلہ ہوگیا ، اور مکم ملتے ہی یہ فورًا شام سے سالونیکا آگئے ر



### اتحا دوترقى سحاختلاف الفلالف دستوري حكوم كلي فيا

سالونیکا میں مصطفے کھر ڈائری میں تعین کے گئے۔ بہاں یا پی والدہ اور بہن کیسا کھ رہے ہوا کہ سے ان کے گھری ہیں دوست اجبا کے جمع ہوا کرتا تھا اور انقلائے مرضوع پر بے کلف تباولہ خیال ریا کرتا ہی ازبیرہ خانم کو جب ان باتون کی س کن گی تو دہ بہ گھرائیں اور صطفے کمال کو سمجھا نا جا یا لیکن ضول سے اس سعاطہ بیں والدہ کی مداخلت بند دی اور اُنفیس دھمی وی کہ اگر آپ بی اس طی سائیں گی تو میں اُنہے انگ ہوجا ویک ما متاکی ماری بچاری زمیدہ خانم لینے خود مربیعے کے اس جواب برجبی ہوگئیں۔ لیکن ولی مامتاکی ماری بچاری زمیدہ خانم لینے خود مربیعے کے اس جواب برجبی ہوگئیں۔ لیکن ولی مامتاکی ماری بچاری کی سلامتی کی برابرد عائیں مانگی رہیں ۔ ابتدا بیں سالونیکا کے فوجی نوجوانوں میں مصطفے کمال کو جبہ ہوگئیں۔ لیکن کی تو بوسے سنے سلطان کو ہوجی گئی اور سلطان کو ہوجی گئی ہوگئی اور سلطان کو ہوجی گئی ہوگئی کے ماسوس بری طرح ان کے چیجھے بڑے ہوئے ہوئے سنے اس سلطان کو ہوگئیا ۔ اور انتخاد و نتر بی ان کی خفیہ جا عت میں سالونیکا کے سا سالونیکا کے سا سالونی کا مشتبہد دُور ہوگیا ۔ اور انتخاد و نتر بی ای کی خفیہ جا عت میں شامل ہونیکی وعوت ویدی۔ اس جونے فوجی افسر شامل کھنے انجیس ابن جا عت میں شامل ہونیکی وعوت ویدی۔ بوئیر فوجی افسر شامل کھنے انجیس ابن جا عت میں شامل ہونیکی وعوت ویدی۔ بوئیر فوجی افسر شامل کھنے انجیس ابن جا عت میں شامل ہونیکی وعوت ویدی۔

<sup>&</sup>quot; اٹی دہیتر تی " کی جاعت میں شامل ہو کرمصطفے کما ل نے معلوم کیا کہ پیرجا

صرف نٹر کوں کی نہیں ہے بلکہ اسیس میہودی اور بونا بی بھی سرا بر کے نثر کب ہیں اور اس جامعت کا خرج بہودی اٹھا رہے ہیں اوران کا مقصد بہ ہوکہ ترکی میں انقلاب بریداکرے اپنی تھی مُرْم كرير بيه بات مصطفى كمال كوبينديزاني اورا تفون سن يجه دلون بعدٌ الحاد وترتي " کے مقصد براصلاح کرنی جاہی ۔ وہ اتحاد وترتی "کوخالس ترکی جاعت بنانی حاست مقاورها ست مقدر تفاى الدروني عملاح اوردستوري حكوم متسه زياده اسكا کوئی اورمقصد مذہبوا وراس میں غیر ترک شامل مذکئے جائیں الیکن یہ بات آنزر نیالی جَآلَ اور حِها و يدركونېندرند ٱتى تى يى اس جاعت كەنبىلارىمى ئىنتى اس كىنے كەاتھىر ياب مصطف کمال کی شخصیت سے بیا زریتر بیدا ہوگیا تھاکداگر ہے ہے اس شخص خیالات کوجاعد ندین درا بھی را ہ . دی توہاری لیڈری خطرہ میں بڑ ماسے گیاد<sup>س</sup> ہم کمزور پڑجا بیں سے رہیں سے الورہے، نیازی ہے جال باشا اور جاوید ہے کو مصطفے كمال سے ذاتی طور پراختلات ہوا ورا نصوں لے ان كوا تحاد وتر في كي ايكز كيائير كمائي كك نیں مذا سے دیا مصطفے کمال نے بعی اس کومسوس کیا کہ بیلوگ انھین اتحاد وترقی، كامعموني ممبرر كمناعيا سيتمين يعب كاكام صرت حكم كانتميل كرنا بح جماعت كاكام تعين كرنابنين أن ك عذبات كوهبن ألى اوروه كوالبن الخاد وترقى كررائة نام مبرات لیکن آن کی ولیسپیاں اس سے کم ہوگئیں بلکہ دوجب کی جلے میں شرکی ہوتے تَق ا س جماعت کے لیڈروں پر تنایت آنادی سے اور بڑی سختی سے مکتہ میبنی کرتے جینانجہ مصطفے کیال سے اس طرز عل سے اُن سے اورا ناد وترتی سے دیٹرروں سے درمیہان نخالفنت كى خليج اور زياده كيسين مع بوسكيرير.

کیم جولائی مشدهاء کواس نخبین اتفاو ترقی "کے مبروں سند پیکا یک سلطان کیلا بغاوت مردی ا در دستوری حکومت کا اعلان کر دیا۔ اس بغاوت میں کی توریبازی ہجال

دستوری حکومت کے اعلان کے ساتھ ہی برلن اور پریں سے بناہ گزیں ترک قد المنظر نبدوالیں ایکے اور دول اور پر سے سفر بھی جنویں سلطان عبدالحمید نے قسط طنیہ سے بھرائی دیا ہے اپنی سفارت بر دالیں ہون لگا ور نو سرے سے بھر باقا مدہ ترکی حکومت قایم ہوگئی کیے دولاں بعد مصطفے اکمال طرابس کی فوج میں بچر بناکر بھی ہی ہے گئے انور بے کوبرن کا سندر نیا دیا گیا دنیا زی البا نیہ بھیے گئے جہاں وہ قبل ہو گئے ۔ دستوری حکومت کا سندر نیا دیا گیا دنیا تھی الجمی الجمی المجمع کئے جہاں وہ قبل ہو گئے ۔ دستوری حکومت ماراہ ربوسینا اور ہرزگو نیا جیس لیا ۔ یو نان نے جزیرہ کریٹ پر فیضم کر لیا ۔ اور بانیار نیہ سے المحل کی شند با کرا بنی آزادی کا اعلان کر دیا ۔ ان ہے در ہے واقعا سے سلطان عبد المحمد کو بھر ہا تھ بیر مارسے کا موقع مل گیا ۔ اور سلطان سے حایتی ہم دی دستوری حکومت کے خلاف یہ بر دہ سکوری حکومت کے خلاف یہ بر دہ سکوری حکومت کے دیا کہ دستوری حکومت کے خلاف یہ بر دہ سکوری حکومت کے دیا کہ دستوری حکومت کے خلاف یہ بر دہ سکوری حکومت کے خلاف یہ بر دہ سکوری حکومت کے خلاف یہ بر دہ سکوری کا موقع مل گیا ۔ اور سکوری حکومت کے خلاف یہ بر دہ سکوری حکومت کو دیا کہ دیا ک

ائنن اتحا دوترنی کے ممبر قسطنطنیہ سے بھاگ کرمقد ونیہ بہرسنے اور الفول نے تقرور اری کے کما نڈنگ افسہ محود شوکت پاشاہے امدا دی د زحوہت کی جمود شوکت پاشا ادھیر عربے عربی لنسل جنرل تھے مگر تھے الجنن اتخاد و ترقی ہی سے ممبر الحضول لے کیجہ تھو اُسے سے بس وہین کے بعد قسط فلیند برج الی کرنے کی مامی جرلی ہی ا تناریس مصطفے کمال طرابیس سے اورا نورہے برین سے آگئے جمود شوکت یا شامنے سکٹڑا ور بقرڈ ارمی سے قسطنطنیہ برج من ای کردی بہراول سے دست کے فوجی کمانڈر مصطفے کمال سے اوراسی فوج سے ایک دستہ کی کمان انور ہے سمے ہاتھ میں بھی ۔ اس فوج نے قسطنطينه بينجية بني مخالغين دستور كوحبند دلذل بين كامث كرر كمديلا او رعب الحميد كونظرتم کرے سالونبگا بھیجدیا ۔ اوراُن کی جگہ محمد دیشا دکو تخت کشین کر دیا ۔ الذر باشا ہ کا عودج اسی وا هندسے نشرفع ہوتا ہے اگرچہ اس فوج میں جس سنے مخالفین دستور کا خاتم کیا مصطفی کمال کی حیثیت چیف آف دی سٹاف کی تقی لیکن چ کمینود ونالیش کے یہ مبی بھی خوا ہان نہیں رہے اور منداس موقع پر الفوں سے نبلیک میں نطا ہر ہو کراپنے کا رنام کا اظمار کیا۔اس لئے پبکک کی نظراً ن پر مذیری اورا فور ہے اوران سے ساتھی جالی اورجاویدے عمود شوکت سے ساتھ مکومت برقبضه کرنیا ۔ ۱ ورمصطفے کمال بیرانی جگر

#### مقدونبهس اکئے۔

فرج ہیں واپس آنیکے بعد مصطف کمال کا یہ دستور ہوگیا تھا کر ابنی فوجی ڈم ڈار پول کو پوراکر کے اپنی فرصت کا سارا وقت نیولین کے مطالعہ ہیں صرف کیا کرتے اور ابنا ہیں قیم کی تخریکوں سے الگ ہوگئے ہتے رلیکن ترکی کے نظم ولنق سے وہ اب ہی طمن نیبیں سامقیوں کو حکومت سے ناقابل سمجھے سنتے بسل کھا ہیں جرئل علی رضا کے سٹا ف سامقیوں کو حکومت سے ناقابل سمجھے سنتے بسل کیا وروہاں کا ملی رضا کے سٹا ف میں آبک فوجی مشن کے سلسلہ ہیں یہ فرانس گئے اوروہاں کا ۵۷ ماع میں فوجی نایش ہیں جھتہ لیا جرئل علی رضائے ترکی ولیس آئیکے لبد اُن کے متعلق د پورٹ کی مقی یہ مصطفے کمال سے فوجی منطا ہروں ہیں بڑی قا بلیت کا بٹوت دیا اور یہ نما بت دوراند کیشیں اور اچھے جرئل نابت ہوئے گ

شدّت بیدا ہوگئی بنفیہ جلے زیادہ تیزی سے ہوئے گا در فوج ہیں ہے اطمینا فی بڑھنی شروع ہوگئی محمود شوکت باشاکو جب یہ اطلاع ملی کہ مصطفے کمال بیہاں ہی کی خیلے نہ بیٹے۔ انفول نے مطالبہ کیا دائج بن انحاد و ترقی نے مطالبہ کیا شاخ کی مصطفے کمال کو سزاطنی جائے لیکن مصطفے کمال کی فوجی خدمات نقص سے پاک تقیں اور ابنی فوٹ میں ان کا انز ہی خاصد بڑھ کہا تقاا س لئے ان کی سزاکا کوئی موقع نہیں ہتا۔ عمود شوکت باشائے ان کو سزائو نہیں دی البتہ فوج کی کمان ان سے موقع نہیں ہتا۔ عمود شوکت باشائے ان کو سزائو نہیں دی البتہ فوج کی کمان ان سے موقع نہیں ہتا۔ عمود حت سے فلا دن سرگرمیوں سے دوکا جاسکتا ہتا۔ وفتر جنگ میں ان کو مقرد کر دیا کیونکر ہی صورت البی تقی حب سے مصطفے کمال کو حکومت سے فلا دن سرگرمیوں سے دوکا جاسکتا ہتا۔ وفتر جنگ میں انھیں ذمہ داری کا کا م تو دیا نہیں گیا۔ برائے نام کچھ یو نہی ساکام انکے سپر دکر ویا انھیں ذمہ داری کا کا م تو دیا نہیں گیا۔ برائے نام کچھ یو نہی ساکام انکے سپر دکر ویا کہان مان برائے ان کی بڑی کڑی دکھی مطلب صرف یہ مظاکہ لینے دوستوں سے جدا کرے ان پر حنت گرائی دکھی مطلب صرف یہ مظاکہ لینے دوستوں سے جدا کرے ان پر حنت گرائی دکھی مطلب صرف یہ مظاکہ لینے دوستوں سے جدا کرے ان پر حنت گرائی دکھی مطلب مرف یہ مظاکہ لینے دوستوں سے جدا کرے ان پر حنت گرائی دکھی مطلب در دور یہ کا کہا کا کہا کیا کا کہائی کا کہائی دکھی مطلب در دور یہائی سے کرائی دکھی مطلب در ان پر حنت گرائی دکھی مطلب در ان پر حنت گرائی دکھی مطلب در دائی کرائی دکھی مطلب در دی اور میں میں دور دور کرائی دکھی مطلب در دور دیا نہیں میں دور دی ان پر حنت گرائی دکھی مطلب در دور دیا تھی میں دور دور کرائی دیا تھی میں دور دور کرائی دیا تھی میں دور دی کرائی دیا تھی دور دی کرائی دی دور دیا تھی دور دور کرائی دور دیا تھی دور دی دور دیا تھی دور دی دور دی دور دیا تھی دور دیا تھی دور دیا تھی دور دیا تھی دور دی دور دیا تھی دیا تھی دور دیا تھی دیا تھی دور دیا تھی دور دیا تھی دور دیا تھی دور دیا تھی دیا تھی دیا تھی دور دیا تھی دیا تھی دور دیا تھی دیا تھی دور دیا تھی دیا تھی دور دیا تھی دور دیا تھی دور دیا تھی دیا تھی

 شا ل نہیں ہوسے بکداُن کا طرزِ علی عام سیاستدالوں سے قطعاً مختلف ، بے لوٹ
اورا کھڑ متم کا تقا۔ وہ بے انتہا حساس اور بلا کے خود دارواقع ہوئے تقے ۔ نکتہ چینی
اوراعیۃ اض سے وقت تسمہ مذلکا رکھتے کتے اور سازش کا ان میں مادہ مطلق شات نتجہ یہ ہواکہ بیاس یا رقی ہیں بہدئی توگئے۔ لیکن ابنی جگداس میں نہ بناسکے راس کی
ایک وجہ یہ بمی متی کہ سالونیکا میں تو مصطفے کمال کو جانے والے کئی متھے لیکن قسطنطینہ
میں ان کا کوئی ووست نہ تھا اور بارٹی کے ممبران کی طبیعت سے اوا قفیت کے
باعث ان سے بے تکلف نہ ہوسکے تھے۔

بہرحال اس پارٹی میں بہوئیکرمصطفے کمال کوتری سیاست سے مطالعہ کا موقع ضرور ملاراورا تفوں سے اس سے فائدہ بھی اٹھا یا لیکن خود ہمیشہ کیک سلمت شناس سیاسنداں سے بجاتے سپاہی ہی ہے اکھر، سخت صندی اور ہیٹیلے!

ابھی مصطفے کمال کو قسطنطنیہ آتے ہوئے مشکل سے ایک برس گذرا تھا کا کتوب سلاھائے میں اٹلی سے بغیر کسی اطلاع سے طرا لبس میں اپنی فوصیں اتار دیں اور حیبند شہرا ور مبندرگا چوں پر قبصنہ کر دیا۔



## جنك طرابلس اوربلت ان

طرامبس میں جنگ چھڑتے ہی قسطنطینیہ میں بےجینی پیدا ہوگئی اور ترکی افسرور سیا ہی طرا بلس میونچنے کیلئے بے جین ہونے لگے ایکن مشکل پیرتھی کہ ترکی کا کوئی بجری بیره باقی مذَر ہاتھا اورمصر برانگریزوں کا قبضہ تھا جہاں سے وہ ترکوں کوگذر نے بنير فيتے تھے مصطفے کمال کے سیاست کا خیال حیور ڈیا اور لینے دوستوں کیساتھ شام ہوتے ہوئے مبیس بدل کراسکندرید بہوئے ریہاں انگریزوںنے ناکہ بندی كردكمي تقى را ورا سكندريكى سرصركو با ركرك طرابس بيونيتا مشكل بوكيا تقا مصطف كمال ي علوب كالحبيس برالا وركي درستون كوعاليده عنفره راستون سع سرحد كي طرت بھجااور نوور بل میں مرمدی طرف علے الیکن سرحد پرجوا فسرتعینات تھے ۔ ا تفیں اسکندریہ ہے برطا بؤی کما تڈریے پہلے ہی مصطفے کمال کے وہاں ہیوئے كاحال بتا ديا تقااه رحكم ديا تقاكرا تفيس طرابس بين نه جانے دو بلككرِفاً ركرے اسكندريه ولهبس كردومصطفي كما ل سئه سهيس توع بوپ كاسن بدلا بقالبكن انكي بهوري » نحییں اور ترکوں جیسے خط وفال صبا مت نایاں تقدیم نی بھی نہ ہول سکتے تھے لیکن خوش قتمتی سے جوافسرسرحدی گرانی پر تقرر مقاود مسی مسلمان تھا اگر چیپ سے ایک ہی نظریں مصطفے کمال کوہجات ایا ایکن اس نے مصطفے اکمال سے بجاتے ایک ادر بھوری آنکھوں والے سا فرکواپنے کما انڈرے حسکم کی تعبیب لیس گرفتا ر

#### كربيا راورمصطفى كمال كوسرحد بإركرنيكي اجازت ديدي-

سره دیار کرکے مصطفے کمال فوڑا ترکی جیاؤنی میں بیو نخے الزریا شاہباں پہلے ہی سے مرجور بقتے النموں سے مصطفے کمال کواپنی ماتحتی میں ایک جھتہ فوج کی کمسًا ن ویدی اطالوی فوجوں نے اپنے جنگی بیٹروں کی مددسے بندرگاہ اوراس کے قربیب سے شہر فیے کر لئے تھے لیکن آگے وہ قدم مذبر مُصاسے بتری فوجیں ان سے مقابلہ کو تیا رکھڑی تقیال *و*ر اُن کے بیچیے مراقتٰی عربوں کے جھنڈ کے جم**نڈ جہت**ا دیسے نینہ میں سرنتا راطالوی فوجو پرجار الن كوبتياب بهركس مقرريه حال و يركزالى كے سالم منصوب فتم ہوگئے اس كاخيال مقاکه وه ایک بهفته کے اندرا ندروطرا بیس کوفتح کرمے گا۔لیکن اب ایک برس ٰمیں بھی کا میا بی کی اُمیدنظرنہ آتی تھی ۔جبیساکہ ہم پہلے کہرھیکے طرابلس کی فوجوں سے سب سالار ابورسقے اور مصطفی کمال ان کی مانحتی میں کا م کر رہے تھے ۔ نیکن انورا ورمصطفیا کمال میل خیلا يهاں بھی باقی تقا ۔انور پاشا کی بیبت کم امکیمیں ایسی ہوتی تقیس جن پرمصطفے کما ل عمرا اورنکتہ پزکرتے ہوں لیکن فوجی نظم وضبط کو انھوں نے مبھی لینے ذاتی اختلاف کے نذرین اکھوں نے انور پانتا کے احکام کی برابرتعمیل کی بیکن دکھاکراعتراض کرے۔اوریہ ہات ایسی ندمتی کدان دولوں کے تعلقات اچھے رہ سکتے بینا بخدسالونیکا میں جرتعلقات میں کشیدگی کی ابتدا ہوئی وہ طرا میں کے میدان میں انتہاکو بہو بنج گئی ۔اوراس نے ایک ستقل رنجش کی صورت اختیار کرلی رطرا ملبس ہی سے میدان میں ان دو بون کی طبیعتوں کا فرق بھی ظاہر ہوا ۔حتاس دونوں بلاکے نئے۔ارادہ کے کیئے بھی تھے ·ٹرراور بے خوف بھی تھے ۔ لمکن ان مشترک صفات سے باوجود اختلاد کی یہ بھاکیالور جاه طلب جلد با زاورمت لون متم مع جنرل نقے اور چاہتے تے کہ ہروفت ال کے لگے دربار لگالبے اوروه حکم احکام نافذ کرتے رئبی او رمصطفے کمال خاموش طبع بجیرا

ا در متعمل مزاری واقع موسطة من وه کوئ کام به سوچ سمجه کرنا بسند مذکرتے منتے اور عالیت ک خیمہ میں در ہار لگا ہے کہ بجائے وہ سپاہیوں کے خیمہ میں بنہایت سادگی سے دیتے اور دن مجر اور رات کا بڑا جصنہ دشمن کی حبکی جالوں برغور کرسے برصر من کرد یا کرتے ستے۔

طرابس کی خود محتاری کا ایک اورافریقی فرجوں کو ایک دوسرے کے متابل بڑے ہوئے ایک ہفتہ کے بجائے ایک سال ہوگیا نہ تری فوجیں اطالوی فوجوں کو بندرگاہ سے سمندر ہیں وھکیل سکیس اور نہ اطالوی ترکوں کو اپنے داستہ ہوئی ساسے صیتہ مال اب کی کے لئے نا قابل بروا شدہ ہوتی جا رہی منی جس زعم ہیں اس نے طرابس برفوج کشی کی تھی وہ باطل ہوا جا رہا تھا رائے یہ خیال بھی نہ تھا کہ ترک س قدر تہما اس فر در تھا تھا کہ وہ جنگ میں جینس ہی چکا تھا وہ ہمکن ذریع سے لیے تو کر نے کر نے محالی کی جا کیا گا اور وہ یہ کہ بغاریہ کی جالی سوج کی کا اور وہ یہ کہ بغاریہ مرفو یا ، مانٹی بگر واوریونان کو شد و مکر ترکی پر حک کر واوریا او راس طرح نزی کو بدیس کے مارک میں صلح کر ماری کی اور وہ سے طرا بس سے بارے میں صلح کر ہی راس سطح نا مہی دوست مارا کس کی خود محتاری کا ایک ترک فید کی طرا بس کی خود محتاری کا ایک نیس سلط کا کر ہی اور ایک ایک ترک فیر طرا بس کی خود محتاری کا نہ بی افتدار ربطا ہو ہاں برقرار رہا اور ایک ترک فیر طرا بس کی سے مستقر کو مست میں ٹرکی مفادی حفاظت سے لئے مقرر کر ویا گیا ۔ طرا بس کی سے مستقر کو مست میں ٹرکی مفادی حفاظت سے لئے مقرر کر ویا گیا ۔ طرا بیس کی سے مستقر کو مست میں ٹرکی مفادی حفاظت سے لئے مقرر کر ویا گیا ۔ طرا بیس کی سے مستقر کو مست میں ٹرکی مفاد کی حفاظت سے لئے مقرر کر ویا گیا ۔

بلقانی ریاستوں میں سہتے پہلے مانی نگرونے ۱۱ رائتو پر سلاماء کو ترکی کے خلاف اعلان جنگ اعلان جنگ میں اعلان جنگ کردیا ترکی کے خلاف کردیا ترکی کے اعلان جنگ کردیا ترکی سے لئے بہت نازک موقع تقا رط البس سے سارے ترکی افر قسطنط نیہ واپس ہورے سے مصطفے کمال بھی اپنی طرا بلس کی فوجی کمان عربوں کو دیکر فرانس سے رہتے

قسطنطنیه کی ماه لی کیکن یه راستهان کے لئے بند تفا-اس نے انتخیر آسریا با بڑا-اور آسریاسی وه روه انبہ آئے اوردو انبیسے دسمبر طلاقات کے پہلے منفقہ میں قسطنطنیہ بہو بچ کئے - بہاں انتخاب نے بڑی ابتری دکھی - بلقائی نوعیں برمحا ذبر ترکوں کو دیا رہی تھیں سرویہ والے بے تحانیا شمال میں بڑھے چلے آرہے تھے- یونانیوں نے سالونیکا فیچ کرلیا تھا مین اور بی تقین - ایگر دیا نوبل کے بنواریہ کی فوصیں بلغار کرتی ہوئی فسطنطنیہ کی طرف بڑھ رہی تقین - ایگر دیا نوبل کے ناقاب تسخی فلعد کو انتخاب کر کھوں نے محصور کرلیا تھا نوعن یور بین ترکی ہرطرف سے نرغہ میں بین تھی اور اس کے بیخے کی کوئی المید بنیں رہی تھی -

مصطف کمال جیسے ہی قسطنطند مہونے ، در دفر جنگ میں اپنی اطلاع کرائی افنیں فورج کا جیف آف دی اساف بنا کرھیجہ یا گیا۔ یہ بڑا اہم مقام تھا۔ اگر بلغاری اس مقام کولے لیتے تو قسطنطند النیاسے جدا ہوجا آا دراس طرف کوئی الماد مذرا سکتی مصطف کما ل بھی اپنی فوج میں ہونے ہی سکتے کہ بنیا ری فوجوں نے جنرل ساواکی کہائتی میں گیلی بولی برط کر دیا مصطف کمال نے شب در وزکی سرگرمی ادر مستعدی سے گیلی بولی گیلی بولی کی فوج کو مدافعت کے لئے تیا رکھا اور باغاری فوج کے متواتر حلوں کو نہا بت کا میابی سے کی فوج کو مدافعت کے لئے تیا رکھا اور باغاری کا بادوں کو ایک انہے بھی آگے نہ بڑھنی دیا دوکے رکھا اور با دجود سخت اور شدید لڑائی کے بلغاریوں کو ایک انہے بھی آگے نہ بڑھنی دیا

اس وقت قسطنطنیہ میں کامل یا شاکی وزارت تھی۔ یہ یا شام بولے طرز کے مدّبوں میں تھا اور انگلستان براسکو بڑا اعماد تھا۔ اس کویقین تھا کہ انگریز بلقان میں حبّاب نہ ہونے دیں گے دیکن جب اس کے باوجود حبّاک حجود کئی ۔ اور ہرطرف سے ترکی نرغہ میں آگئی ، جب بھی اسکی آنکھیں نے گئیں۔ یہ اسوقت بھی یہی آس لگائے بیٹھا تھا کہ انگریز ترکی کے لئے مسیحائی کرمیں گے۔

جِنْآنِجِ فروری تلافلہ ترمیں جب دول یورینے ایک سافان س کے دربعہ **ترکی** ادر

بھان کے جھڑوے کو طے کانا جا ہا تو بلقائی ریاستوں نے اس کا نفرنس میں یہ مطالبہ کیا کہ سوائے قسطنطنیہ کے سا را پور بین ترکی ہمیں و مید یا جائے۔ جنابخہ نام نہا دصلی کا نفرنس نے بھی ہی بچر پر منظور کر دی۔ اسپر ترکی مد بروں میں بچوٹ بڑی کا مل با شا وزیراعظم اس شرط برصلے کرنے کو تیار ہوگیا۔ لیکن نوجوان با ری گربیہ بھی۔ اتو بخواسی و وران مرس البس سے واپس آگئے تھے ایمن اتحاد و ترتی کو بھرسے جگا یا۔ اور جند نوجوانوں کو اکھا کر کے میں اس وقت جبکہ ہی مل با شاکی وزارت اس سلخنام بردستخط کر نیوالی تھی۔ اجلاس میں گھس برط با شاکی وزارت اس سلخنام بردستخط کر نیوالی سے اجلاس میں گھس برط با شاک وزیراعظ بناک ویو کہ البا اور جو انور نے نور اور درات برسیم کما مل با تا اور جن نور اور اور کی تا اور کی دیا۔ کو بیا اور جو دشوکت یا شاک وزیراعظ بناک تو و ، طلعت ، جال اور جا و یہ کیساتھ وزار شکے مختلف کے ایور نیوالی اور جا و یہ کیساتھ وزار شکے مختلف شعبوں کوسنجال لیا اور جا قال اور جا و یہ کیساتھ وزار شکے مختلف شعبوں کوسنجال لیا اور جا قال کی در برا عالم باکھ و در ستحظ کر نے سے ایکا درکر دیا۔

اب ایڈریا نوبی کو بلغاریہ کی نوجوں ہی کیا امیت صروری تھا۔ الور فوراً سلی بہنجے اور وہاں ایموں سے اور وہاں ایموں سے بلغاری نوجوں برحلہ کرنے کا مشورہ کیا مصطفا کمال اور دومرے افسروں سے بلغاری نوجوں برحلہ کرنے کا مشورہ کیا مصطفا کمال نے اس حلہ کی سخی سے مخالفت کی ان کی رائے میں یہ حلہ ہرگز کا میاب بنیں ہوسکت تھا۔ اور ناکامی کی صورت میں ترکی کوانہی شرطوں پر دستحظ کرنے کے سواجارہ نہ تھا جو بلقان والوں نے کا مل باشا کے آگے بین مصطفا کمال کی مخالفت برانور بگڑ بنین کی تقیمیں۔ اور جن کو انور نے روکر دیا تھا۔ لیکن مصطفا کمال کی مخالفت برانور بگڑ مین نہ بلغظے۔ وہ اور ایر کی خالفت برانور کی تھی نہ مطابق ایڈریا نوبی کی بلغاری لائن پر محلے مطابق ایڈریا نوبی کی بلغاری لائن پر حملہ کا کہ بین بیس کر رکھ رہا۔ اور ایڈریا نوبی جملہ کی مطابق ایڈریا ور ایڈریا نوبی محلہ کی مطابق ایڈریا ۔ اور ایڈریا نوبی جملہ کی سے میں بیس کر رکھ رہا۔ اور ایڈریا نوبی جو اسی محسب بھ

#### بروستخط کرنے پڑے جسکوہس نے روی کی ٹوکری میں ڈال دیا تھا۔

مصطف کمال دل بردامت قد طنطنیه واس آگئے- ادرائجی ترکی ابنی تسکست کے بورسبخالاہی لے رہی تھی کہ خود بھائی ریاستوں میں ترکی مال غنیمت کی تقسیم برحبگرا ہوگیا اور بغناریہ سرویہ اور بونان برجرا هد دوڑا۔ وشمنوں کوآلیس میں لڑتا دکھ کرانوریا تنانے بڑی مجرآئی سے کا م لیا اور مقسط کمال کے فرجی دستہ کو نور ڈالیڈریا نولی فرخ کرنے کہا کا جہ جولائی مطالط میں ایڈریا نوبل برجر ترکوں کا قبضہ ہوگیا اور اگست سطاللہ میں ایک اور معاہدہ ہواجس کے بعد حبّل بنقان ختم ہوگئی -اور با فی حصّوں کے باس پوربین علاقوں میں ایڈریا نوبل اور گیلی پولی باقی رہ گئی۔ اور باقی حصّوں کی کہ بولی کرنے کہا گئی

# ا (4)

نوجوان ترکول کی حکومت احملات بلغاریه کی سفار

ایڈریا نول کو دو بارہ فتح کرلینے کے بعد وجوان ترکوں کا اثر قسطنطنیہ میں بہت بره كياراس وقت محمود شوكت باشا وزيراعظم عقد عزت باشا وزير حرب إورانور باشا حاكم قسطنطنيه ا ويطلعت ، جا ويدا ورجال بعبي فرأار ت مين شا <del>ل ت</del>صر . كيكر <u>مصطفح كمال</u> فِتح الْمُدريا نوس كے بعكسى اسليج برنظا ہر منہيں ہوك سالمديا نوبل سے وايسى كے بعد مصطفےٰ کمال کو زبیدہ خانم اورا پنی بہن مقبولہ" کی تلانس ہو ائی جو یونا نیوں کے باقوں سالونیکافتح ہوجائے کے بعدقسطنطنیہ آگئی تھیں ا درا ہی کے ساتھ یہ قسطنطنیہ میں بظاہر بیکارزندگی بسرکرنے گئے ۔ سکن حقیقتا یہ بیکاری کی زندگی بنیں تھی ۔ ملکواس زمانمیں یہ تركی سیاست كا گرامطالعه كرتے رہے -أنفول نے موجودہ حكومت كى بے أتمظامى كا بری دفت نظری سے جائزہ لینا شروع کیا اور بڑی ازادی سے این خیالات ظاہر کرنے تْسْرُع كُرديْ مِنْ لِلْكَاعْمَهُ كَيْسُرُمْ مِنْ مَحْمُو دشوكت مِا شَا ايكِشْخْص كُي كُوبِي سِيجِ إِلَا كَالْكُرُ غرت یا شائے وزارت حرب سے استعفے دیدیا ۔ طلعت بے وزیراعظم، انور سیلے وزیر حرب، جا دیدب وزیر فنایس اور جال بے دزیر داخلہ مقرر مو کئے۔ گویا حکومت ندجوان بارفی کے ناتھوں میں آگئ مگماس مو تع برہی مصطفے کمال کانا مرکبس نظر نه آیا اسکی دجه برهمی که مصطفے کمال صحیح معنوں میں اتحا دوتر تی کیمبرئیں تقے اور انور پاشا كُواْلَ الْكَ قَبِم كَاعِنَا وسابِوكِيا عَمَا اس لَيُواس نَى حَكِمت مِينِ فرصوت ، كواعنين كونى عهده نهیں دیا گیا۔ ملکہ ان کوکسی نوزح کی کمان مجر مبھی مقومہ نہیں کہا گیا۔ انور یا شانخ زیر حز

ہو ۔۔ تے ہی نورج کی نی مر۔ ے سے منظم تمروع کردی - ادرج من جنرل لیان فان سٹر سس کوطلب کرکے ترک سپا ہیوں کی تربیت اس کے سپر دکر دی - انور باشا کی اس حرکت پر مصطفا کمال سے صنبط نہ ہوسکا - انفوں نے اعلانیدا نور باشا ، وراس کی جرمن نوازی کی مذمت فرم ع کر دی - یہ بات انور باشا کوناگوار گذری - اورا مختوں نے مصطف کمال کوقہ طنول نیہ سے سے اکال با ہرکہ نے کا تہیّہ کرایا - جنائی جند دلوں ابن فیتی ہے سفیر و ہانیہ کے نا ئب کی جنریت سے مصطف کمال کوصو فیہ مجید یا -

مصطف کما ل برای می گراری تی نوراً سوند ر وانه بورگذی نوی باای دوست که ای دوست که مصطف کما ل برای بر مصطف کما ل برای بر مصطف کما نظرانجین سے بہت جلد دوستی بوگئی اور جنرل سا وادسے بھی دوستا نواته شد بید بوگئی۔ یہ وہی جنرل سا وادسے بھی دوستا نواته شد بید بوگئی۔ یہ وہی جنرل سا واد تھے جن سے کیلی یولی کی جنگ میں مصطف کمال کا مقابلہ بوج که خما ، یہ مصطف کمال کی فطرت بھی کہ وہ اپنے بہا در وشمن کی قدر کر سے تھے رسکین سونیہ میں مصطف کمال کو مصرون رکہنے وال کوئی مشخله نہیں تھا اور یہ ان کی جنوب کے خلیات کو خلیات کو دور اور اور اور تھی کہ وہ قور باشکی مکومت اسلی بیند و کر آن کی اور سال کی بی دور دار اور اور کی برید اور باشکی مکومت اسلی بیند و کر آن کی اور سال کے بوار کی برید اور وہ رات ون اسی میں مصرون رہنے گئے ۔ برید کی برید اور وہ رات ون اسی میں مصرون رہنے گئے .

بال

جنگ عظیم آورگیلی پولی کامعسے کہ اگست سلافائہ ایں سراجیودیں آسٹریائے دلی عہدائی ڈیوک قبل کردیئے م اس کو جہ بناکر آسٹریا درآسٹریا کے ساتھ حرمنی نے سرویا کیخلاف اعلان جنگ کردیا فرانس ، برطانیه ، روس ا دراتلی تهی آمسته آمسته میدان میس آئے گئے۔ ابتدا میں ترکی اور بلغاريد دونوں غيرجا نبدارر ہي تركي اسوقت جنگ بلقان سے فارغ ہوكرمستار ما تقا ریاستهائے بقان سی شکست کھا جانیکی وجہ سے دول پورپ میں مس کی ساکھ بگڑ م كنى تقى- اور برطانير اور فوانس كى نظريس تركى كى فوجى قوت كى الميت ختم ہوگئى تقى اس الهُ جب جنگ عظیم شراع مونی تو برطانیدنے ترکی و صوف ید درخواست ملی که و مغیر جانیلاً ر ب ایکن جرمنی نے جس کا اثرانور یا شاکی وزارت حرب کے زمانہ سی بہدی بردھ کیا تھا، اورتمکی فوج میں بکرت جرمن افسرنظرا کے گئے گئے ، ترکی پرزور ڈالنا شروع کیا کہ وہ جرمنی کے ساتھ ہوجائے۔ ایک طرف برطانیہ اور فرانس کی سرد مہری اور دو سری طرف جرمنی کی اس گرجوشی کو دیکھ کر نوجوان ترکول کا و ل جرمنی کی طرف پسیج گیا۔ اگرچ تمکی کے يه رنگ دُ هنگ ديکه كر فرانس او برطانيه نه خود جي بعديس رسمي طور براس ايني ساتھ شركي موجانيكي دعوت يدي فتي - ييكن يمحض ا دېرى دل كى دعوت دى تقى - م مفيرتركى فوج برزياده اعماد بنيس روا تعا- برغلاف اس تع جرمنى تركى كوابن ساقه ملاكرايشا ميس برطا نيه كوزك ديناها بها تقاءاس الخامس في تركى كوا عنون القرليا اورج كدجرمني سے بنا ہرسودا اچھا بٹ را تھااس لوساری صلحتوں کو بالائے طاق رکھ کر وجوان ترکو

#### نے جرمنی کے ساتھ حنگ میں حیلا گاری ۔

نوجوان ترکوں کے اس فیصلہ کے خلاف قسطنطنیہ میں فودایک جاعت بن گئی جو جرمن اتحا د کی مخالف بھی اور **برطا نیدا ور فرانس کے ساتھ اتحا د کی حامی لیک**ی اسی کیسا تھر ا یک جماعت اور تقی جو تر کی کو بالکل غیر حا شبداً رر کھنا جا ہتی تھی اور حبکت بلغان سے بعد خوا ہ مخوا ہ کے خطرات میں گھرنا ببند نہ کرتی تھی مصطفے کما ل اسی خیال کے آ وی متم ۔ انھول جب سونید میں شنا کہ نوجوان ترکوں نے جرمنی کا ساتھ دینے کا فیصلہ کرلیا ہے تو وہ عصّہ سے بدھواس ہوگئے اور مغیں ترکی کی تبایی کا یقین ہوگیا ، سے کہ اتحا دیوں کی فوج سے محكرٌ لينا تركي حبين نيم جان سلطنت كے بس كاروگ منه تھا <u>بمنيطف</u>ا كمال الوريا شاكى <sub>ا</sub>س جلد بازی اور غلط فیلم سے سخت نا راحن تھے لیکن لیسے دقت میں جبکہ ترکی فو جیس حبُّک میں جارہی تقیں وہ صوفیہ میں آرام سے نہیر مبیر مسکتے تھے اُس مفوں نے نوراً اركے دريعه انور باشا سے كسى فوج كى كلان مائكى - انور باشا نے اس كے جو اب ميں اً تضي مكھاكه وه صوفيه بي ميں رہيں ميدان حبك بيس أن كي صورت مبني ہے يه اسى نخالفت كازْرتها جومصطفا كمال اور أندر بين ببيدا سوكني عفي - أكفون نه بجرنار ك دريعه درخواست كى ملكن اس ور دو است كارُ عنيس كد ئى جواب و ملام الفول كى قسطنطنیہ میں ابنے دوستوں کو لکھ لیکن بے سو وا خر تنگ آگر فروری <u>ھا 1</u>9 ہمیں کمال نے یہ طے کرلیا کہ جا ہے اعنیں بلایا جائے یا فاقبلا یاجا کے وہ بغیر حجتی اے صوفید سے روانہ موجا میں گے اور هبگ میں تمریب ہوجائیں کے مس وقت جبکہ مصطفے کما ل صوفيدسے روانہ جونیکی تیا ریاں کررہے مقے قسطنطنیہ سے من کا بلا وا آیا۔

ا نور پاشاروس محفلات تمکی فوجوں کی قیا دت کرنے کا کیشیا گئے ہوئے تھے اس کا کم ا

اوران کی جگه اسماعیل حقی باشا کام کرر ہے تھے اکنیس اس کی مطلق برواہ بنیں تھی کہ اور بإشاكس فسرسے عش بي اوركسسے انوش بي م مين تو صرف الجھے فرجي ا فسروں کی عزدرت تھی ا ور فی الفور۔ جانخِ<u>رمصطف</u>ے کما ل اور ان کی **نو**ر جی فاہدیت سے یہ ذاتی طور پر واقعت تھے اس لئے انھوں نے فوراً تار کے دریوم <u>صطف</u>ے کما ل کو قسطنطنیه بلایا اور گیلی بولی کے محا ذربرجها ں انگریزی نوجیں برابر ترکوں کو دہارہی مقیں جرمن سکے پلارلیمان نان سنڈرس کی ملحتی میں بھیجدیا۔ فان سنڈرس سے مصطفی کال کو گیلی یونی کی جغربی فوج کی کمان دیدی ترکی افسرد سے متعلق فان سندرس كى رائے بجمراجي نه عتى - ليكن اسے جدمعلوم ہوگيا كم مصطفى كمال غيرممدلى فوج قابست کے ترک افسر ہیں ۔ دوسری طرف گو مصطفط کال جرمنوں کو اجابیس سی کتے کتے لیکن فان سنڈرس سے وہ بہت جلدہ نوس ہوگئے۔اس آپس کی دومستى كانتيجه يأتحلاكه فان منذرس اورمصطفى كمال مين اكثرو ببثبتر احلات هوا لیکن اس اختلاف نے کبھی لڑائی یا ریخش کی صورت اختیار من کی ۔ فان سندرس نے ليمجه ليا خام مصطفے كمال آپ أصول ا درايني رائے ميں بہت سخت اكر اورصندي اقع ہوئے ہیں۔ لیکن نہایت اعلیٰ درجہ کے میا ہی ہیں۔ چنا بخہ ایک مرتبہ فان سنڈر سکے كهاية مصطفى كمال براز بردست جنرل ادر ليدر ب واورس اسبريوري طرح اعماد كرَّا ورس الله المرضطف كمال نا الك دفعه فان سنر رس كم متعلق كها تها "اس مي وه سب صفات موجود ہیں جوا کی جزمل میں ہونی جا ہئیں ۔ہم میں آنسیں اختلات اکثر ہوا ہی نیکن وہ مجھے مجھی اپنی رائے پرعل کرنے سے ہنیں رو کتا یہ

ایتھنٹراور قاہرہ سی برابریہ اطلاعیں آرہی ہیں کہ انگر نربس ابگیلی بدلی پرحلم کرنے والے ہیں۔ ان کی اسی ہزار نوج مصریس تیا رکھڑی ہے اور ایک تربروست

جنگی بیرہ اس فوج کو گیلی بولی مہنا نے کے لئے متعدہے۔ یہاں فان سنڈرس کے اعے اب یہ مشکل بنیں ای کواس کے باس عرف سا کھ خرار دوج ہے اور کیلی ہو لی کا جزيره نمايياس ميل طويل وافع الهاب - الكريز ابني أسى بزاد فوج كوية معلوم كسطرف ہ تاریں اور کس جانب تر کی نوح کوم ن سے مقا بلے کرنا بڑے ابھی وہ اس مختصے ہی میں گرفتا رتھاکہ اور یا شاکا کیتیا سے واپس آگئے اور م تھوں نے آتے ہی مصطفے کال کو گیلی یونی کی آزاد حنوبی کمان سے الگ کر دیااور فان سنڈرس کو حکم دیاکہ أن كوكسي معفوظ فوج ير لكا باجائه - وزير حرب ك اس فيصله سي مصطف كمال كمو سخت عصّه ایا و در نیمان فان سنگرس کوبهت افسوس بوا- حس کااس نے علانیہ اظها ركيا - يمان فان سندرس خود مجى انور باشاكو ببندمنيس كرما تها- وه المفيس صرف اكتنى اور جنباتي ومي محتبا تهاجس من دور انديشي اور صلحت بني مطلق نہ ہو۔ اور میں وجد بھی کم محص ذاتی عنا دے باعث اس موقع برمصطفے کمال کیلی كى الم كمان سے الگ كر الس كور امعلوم بوا- سكن انور ياشا بهرطال وزير حنگ تھے۔ اور ان کی ہدایت کی تعمیل بھی *عنر دِری گھی -اس لئے* فان **سنڈ**رس سے مصطفے كمال كوسمجها تجباكران كاعضّه عفنة أرديا- ادرا مفيس ميليوس كي أنيسوين مجفوظ دُونِن کی کمان بر مقرر کردیا۔ یہ فرویزن اکی ترکی اور دو فو بی عید کی عرفی جب كالمجوعة عتى حسكو مصطفيا كما ل ي رات وون كى مركر مى ادرانهاك سے اول درجم کافویزن نا دیا۔

ن ابریل ها الله کوانگریز دل مے جزیرہ نماکیلی بولی برحله کر دیا۔ یہ حلہ تیر جل سے ہوا تھا۔ شمال میں بلیر پر۔ جنوب میں الیمس پر اور قلب میں شو نک۔ بائر کی بہاٹریوں بر۔ اسمیں نمال اور جزب کے حطے محصٰ دکھا دے کے تھے۔ اصلی جم۔ ا

الخريزون نے اَسٹريليا کی نوج سے قلب میں کیا تھا اور قسمت دیکھئے انہی شو کا اُس کی بیا ٹریوں کے عین عقب میں مصطفے ممال کی ڈویزن کائیمپ تھا ۔ نیکن خط<sup>ط</sup> كمال كو اسكى كي خبر بهنيں تھى كە انگريزى فوجىيں اس بپماٹرى كىك آگئى ہیں۔ صبح سے ساٹر سے بانچ نبجے وہ اپنی ایک رحمنٹ کی مان بہاڑیوں کے نیچ پر بارے ر ہے تھے کہ حیند ترک چوکیدار تھا گئے ہوئے آئے اورا تھوں نے مصطفے کمال کو انگریزی نوج کے آنے کی اطلاع دی اوریہ بھی تبایا کہ ان کی فوج اری لیسرنو بربڑی ہوئی ہی- اب لطف ویکھئے ترکی فوج کے سپرسالا رفان سالارس کویٹا لطہ تفاكم المكريزون كاحله بلير بر موگاس ائے اس نے ابنی مصبوطی وہاں ركھی، اور مصطف کال کوتیاری یا دشمن سے مقابلہ کی کوئی ہدایت ہیں بھی ایکون جیسے،ی مصطف کمال کویہ خبر ملی که انگریزی فوجیں اری یسرنو پربڑی موئی ہیں۔ أن كوليقين هو كياكه اصلى حمله الكريز و ركا بيهي بواجه - جنا بخه المخول بين برق کی سی تیزی سے اپنی ایک رحمنٹ کو تیار کیا اور بہاڑی کو عبور کرکے و متمنوں پر جایر ہے ۔ نیکن جب یہ دکھاکہ یہ فوج کافی ہنیں ہے تو بھر دومری اور تمیسری جنگ كونجني منبك مين دهكيل ديا-اوراب أيبكه بإس محقوظ فوج كوني بنين رهبي أعفين یقین تھاکہ اصلی لوائی انگریز وں سے اسی حگر ہورہی ہے اس سلے 1 عفوں نے اینی دمه داری برتین رحمنول کو ارائی میں حبو کک دیا۔ دن بھر ارائی ہوتی رہی انگریزی نوجیں دو تهائی بہاڑی چیڑھ جکی تقیں کیکن اس سے آگے وہ ایک قدم بھی نہ بڑھ سکیں اور ترکی فوجیں اگرچہ تعداد میں بہت کم اور انگریزی فوج کے تے مقابلہ میں کم مسلح تحقیں۔ لیکن بڑی پامردی سے انتخیس رد سے رہیں۔ را میں کی الرائي وك محتى له لين مصطفى كمال رات بجرايني تحكى مو في فوج كا دل برهات رہے اور ان کی صفیں تھیک کرتے بھرائے تھے۔ دو سرے دن اندھرے سے

محرلرائی مرض ہوئی اوردن بھرجا دی مہی الیکن بھر بھی نہ ترک انگریزی فوج کو دھکیل سکے اور نہ انگریزی فوج کو دھکیل سکے اور نہ انگریزی فوجیں ترکوں کو ہٹاکرا بناراستہ بناسکیں۔ دود ن کے متواتر حملوں سے دونوں طرف کی فوجیس تھک کر بیدم ہورہی تھیں اس لئے تیسر کے دن ایک دومر سے کے مقابل م فعول سے خند قیس کھود کی شروع کردیں ۔ تا کہ اطمینا ن سے ابنوا بنی موقع کا انتظار کریں ۔

مصطفا کمال نے انگرزوں کے اِس حلہ کوجس خوبھورتی سے روکا اور ہما کو اُس خوبھورتی سے روکا اور ہما کا اُسطار کئے بغیرا ہنی فہ مہ واری پر اپنی تین ٹوئی بھوٹی رحبنظوں کو لیکرجس انداز سے انگریزوں کی تازہ دم فوج کے دانت کھٹے کرد یئے اس نے جرمن جنرلوں کی آنکھیں کھولدیں اور اعنیں معلوم ہوگیا کہ کس قابلیت کا زکی جزل اُن کے ساتھ وہشمن سے بروا زما ہو نویں ڈویزن کا جرمن جرل کنگسر تومصطفا کمال کی جگی قا بلیدے سی اس درجه مرعوب ہواکہ اس نے یہ علانیہ اعتراف کیا گر مصطفا کمال کی سوجہ بوجھ عضنب کی ہوتی ہواکہ اس نے یہ علانیہ اعتراف کیا گر مصطفا کمال کی سوجہ بوجھ عضنب کی ہوتی ہواکہ اس نے یہ علانیہ اعتراف کیا گر مصطفا کمال کی سوجہ بوجھ عائم موت ہو تا ہوتے ہیں۔ "

ابی بھی شن لیجے کہ دہ مورجکسیا تھاجسپر صطفے کمال اپنی ٹوٹی بھوٹی رہنٹوں سی محصن اپنی تعنصیت کے بل پر قدم جائے کھڑے سقے۔ مشو کک بائر "اصل میں در دا نیال اور قسطنطنیہ کی بنی تھی ۔ اگر شو ٹک بائر فنخ ہوجا یا تو در دا نیال اور قسطنطنیہ کو نوخ کر لینا۔ انگریز وں کے لئے بچے بھی مشکل نہ ہوتا ۔ اور جب یہ دونوں مقام فتح ہوجا تے توجر منی اور آسٹریا کی امداد ترکی کو نہ مل سکتی ۔ ادر اس کے لئے سوائے ہم قیار ڈالنی کے اور اس کے لئے سوائے ہم قیار در النی کے اور اس کے لئے سوائے ہم قیار در النی کے اور کوئی چارہ نہ تھا اب اس اہم مقام کود کھیئے اور تین بوسیدہ رحبنٹوں کو دیکھئے اور مصطفے کمال کو دیکھئے۔ الا

می مهینے مکی پولی میں ترکی اور انگریزی فوجیں ایک دوسری کے مقابل بِرِٰی رہیں کیھی کمھی اکا دُ کاحلہ بھی ہو جا ما شِس اور مشین گن کی گولیاں بھی حَلِی جاتیں نين هي بهوني لراني اجهي شروع بنين موني - دونون طرف كي فوجيس مزيد كمك كا انتظا رکر رہی تھیں م<u>صطف</u>ے کمال شب وروز *سرگری سے* فوجی ترتیب کی دیکھ بھال كرتے رہے بے كلف مندقوں كے آگے بھرتے اورسپاميوں سے فود كفتكو كركے دل برط صاتے۔ گولیا ور گو بیاں ان کے دائیں با بین سن سنا تیں نیکن ان کو یہ واہ بھی نه هوتی ان هی گولوں اور گولیوں کی بوجھا رہیں وہ اپنے سیا ہیوں کی ترتیب درست كرتے بھرتے اورب بى ان كى اس بے جگرى ادر بها درى كود كور خودابنے آپ مِن الكِ اللهُ تسم كا جوش إلى عض الك دفعه كا واقعه بحكم مصطفى كمال الك نكى صدق کے باہر کرسی ڈالے سیمٹھے تھے کہ انگریزی توب نعانہ سے ایک گولہ ان کے قریب آگر بھٹا اور ساتھ ہی دوسرا اور بھے تعبیرا مصطفیٰ کمال کے اتحتوں نے منت کی کرآپ اس جگہ سے ہے جا میں لیکن اعتوں نے کہا کداس وقت میراہمنا فوج پر مراا ترکرے کا اور جبب سے ایک سگریٹ کال کر دہی اطینان سی بیٹے يلية ربيم ينود بخود كولول كارخ بدل كيا - مصطفى كمال كا بال بعي بيكانه موا-ایب اورموقع پرمصطف کمال گیلی بولی کی طرف موٹرمیں وابس آر ہو گھے۔ راستہ میں ایک انگریز ہوائی جہازنے موٹر بربم برسا کے۔ بم دایش بایش گرے اور ایک بم سے مصطفے کما ل کا شوفر بھی ہلاک ہوگلیا ۔ لیکن خود کمصطفے کمال برآ جے کے۔ نة أنى ان انفاتى وا قعات كَي علا وه وه ابني سا سيون كا دل برها ت عي لن خود بندون ہاتھ میں لے کر دہے یا دُں انگریزی خند قوں تک جاتے اور اُن کی کمزور خند فو برفائر كرتے - جاب بس الكرزى فوج اگرچ مبهت باس سے كولياں جلاتى- كىكن اس السركرمندے كوكھى نت مراسكتى متى مصطفے كال كے دوست جب

م مفیں ان ہاتوں سے روکتے۔ تو وہ نیولین کی طرح ہنس کر کہتے کور ابھی وہ گھیلی ہی ہنیں ڈھلی عبس کی قسمت میں مجھے ہلاک کرنا کھا ہے "حقیقت یہ ہے کہ مصطفے کمال کویہ یقین تفاکه انفیس کوئی گزند ہنیں بہونچ سکتا اور یہ اسی یقین کے کرشتھ سکتے۔ کہ وہ ہرجگہ بے دھوک بہونچ جا ہاکرتے نفتے۔

جون میں <u>صطف</u>ے کمال مے دشمنوں کی لائن میں ای*ک کمزورمقام دریافتیم* لیا ادر۷۸ جون کواس مفام برحمله کی نیاریاں نمروع کر دیں ۔۷۷ کوا تفال سوانوریا شا اس محاذکے معائنہ کیلئے آئے انھیں جب یہ بتایا گیا کہ ۸ مرکد انگریزی لائن کے اس كمز ورمقام برحمله كياجائے گا تدا تھوں نے اس كى مخالفت كى ا ور مصطفے ا كمال كيساتھ الساً طرز على اختيار كميا كم مصطفيا كما ل اس كو بر داشت مكرسكم اورا غور في فرا بني كمان سے استَعفے دیدیا - لیکن فان سنارس فورًا درمیان میں اگیا۔اس موقع پر وہ اینے بیترین ڈورزنل کما نڈر کو ہتھ سے دینا لیٹندند کرتا تھا۔اس نے خود مصطفے كمال كررائه كى ما ئىدى - انور باشائے اپنا حكم وابس لے ليا ، ورمصطفے كمال كو حلہ کی اجازت دیدی۔لیکن چو ککہ اور پاشا کی بے جا ما خلت سے فدج کی ترتیب تشك طور برنه موسكتي عتى حمله ناكام ربا مصطفرا كمال نياس كالزام علانيها نوم بإنتا برركها ورانور بانساني اس كى زمه وارى مصطفيا كمال يروالي أنتيم يهوا كمصطف كمال في بعراستعفى ديديا اوراب كے فان سنطرس كى نوشا مدير بھي م مانے لیکن اس واقعہ کے دوسرے ہی روز انور با نما قسطنطنیہ واپس ہوگئے اورفان مسندرس فيهجوا بحاكر مصطف كمال كوهر راحني كرابيا بهان فان سنورمس كو مصطفا كمال بربورا عروسه تفا- اوراس زبردست مهم میں ده ان كوانين عُلان كرنا جابت تقا اور ومصطفى الكال بعي فان سندرس سانوس موجيك

اسی لئے یہ بار باراس کی متنت خوشا مدبرا بنا استعظے وابس پینے کیلئے تیا رہوجاتھے

انوریا شاکے قسطنطنیہ وابس جانے کے بعد مصطفی کمال نے شب وروز کی آن محزت اورمر گرمی کے ساتھ بھراینی فوجوں کو درست کرنا شروع کر دیا -جولالی میں اطلاع میں ملی کما تکریز ایک براحلد کرنے والے ہیں۔ سکین یہ بیتہ عم جبلا کہ یہ حملہ کب اور کہا ہوگا۔ دفعتہ واگست کوا جمریزوں نے رات کی تاریکی میں متنو نک بائر کے شال میں چڑھائی نمروع کردی۔ فان سنڈرس نے جرمن جنرل کننگسرکوم تفیس روکنے کا حکم دیا - اور خود محفوظ رجمنتوں کے ساتھ سمبو دوس "سے اس کی مدد کو جلار) اکست کو کننگسر کی نوج سے انگریز ول کا دن مجرمقابلہ ہو تارہا - کننگسرزخی ہو گیا ۔ اور ترى فوجوك من صنعت كے آنا رنظرا في كك . ٨ إكست كوالكريزول في ايني فوج کے د د حِصّے کئے - ایک حصّہ سے مصطفے ا کمال کی فوج کو دہانا شروع کیا اور دوسسے حصَّه سے کنگسری نوج برحله کردیا علم بہت سخت تفاا ور ترکوں کی ما فعنے با وجود انگریزی فوج کے ایک حِصّہ نے شونک بائر کی ایک بہامری پر قدم جالئے اس کے مصطفے کمال کی فو جوں میں ایک ہل جل بڑگئی - اور مصطفے کمال کے اسا كوشكست كايقين بوكيا -لىكىن خود مصطفع كما ل نهايت اطمينان أورسكون كيساقه نوی صنفوں میں سبا ہیوں کا دل براھا رہے۔ تقے۔ اور اس پر درا بھی اس کا اثر بہنیں، معلوم ہوتا تھا مصطفے کمال کے عزم داستقلال نے سیا ہیوں کی بدولی بھی دورکوری ادر المريزي فوج يا وجو دسخنت كوستسلس ك ايك قدم بهي آسك فريوسكي ستام كو المان فان سنل رس في معيطف كمال كوطلب كيارا س وقت اس كانحسَّه اورايلي سے بڑا حال تھا، بلیرے جو نوجیں اُس نے منگوا کی تھیں دوا ب تک نہ آسکی تھیں ادرم سے شکست کا یقین ہو جیکا تفائے مصطفح کمال کے پہو بچتے ہی اس نے کہا مدیر کی متبا

موں کہ ساری فی جول کواسی محا ذیر جمع کر لوں اور تمان سب کی کمان کرور مصطفط کمال نے بلابیس و بیش حامی عجر لی ۔ ذمہ واری کے احساس نے ان کی مرگری کو دوگان کر دیا۔ دات گئے آبیر کی نوجیں بھی آگئیں اور دا توں دات مصطفط کمال نے اس کو تر تیب و نیا نمر وع کر دیا۔ اسی طرح انگریزی نوجیں بھی تیاری میں مصرو تقیس۔ جمع ہوتے ہوتے ان دونوں نوجوں میں بجر مقابلہ ہوا۔ کمر بڑی دیر دست تقیی۔ لیکن مصطفط کمال بنی نوج کو سبنعالے کے لئے ہر جگہ برق صفت تیزی سی جاموج ہوتے اپنے قدم جمالے

دوسرے دن پھرلوائی ہوئی اور باتنی شدت کے ساتھ ہوئی کہ نیسویں ترکی لا دین کے اسا من افسراکی و فعر پھر ایوس ہوگئے اور اعلق نے مصطفا کمال سے مدد انکی مصطفا کمال بنا یت تیزی ہے ان کمک بہونے اور بید مولک اپنے آپ کو اگ اور گولوں کے مینچہ میں جو نک دیا۔ رات ہو گئی۔ دونوں طرف کی فوجیں سست نے لگیں۔ لیکن مصطفا کمال عبیج ایک جوابی حلہ کی اسکیم بنا رہے تھے جب اسکیم محمل ہوگئی تو ایک لجھ کے لئے آوام کئے بغیریہ رات ہی کو ترکی خند قول میں فوجی کر ترکیب کے اور بیا ہیوں کو جوش دلاکراسیرا و در کر لیا۔ کہ فوجی کی ترکیب کے ساتھ ہوئی کی اور بیا ہیوں کو جوش دلاکراسیرا و در کر لیا۔ کہ علی الفیح خند قوں کے آپ جو بیسے ہی مصطفا کمال ہاتھ اسٹھ کی برط حدیں ترکی فویس بید صرف کی دوسی ترکی فویس بید صرف کو دوسی بی مصطفا کمال ہاتھ آپھا کر آپھے برط حدیں ترکی فویس بید صرف کی دوسی بی مصطفا کمال ہاتھ آپھا کر آپھی برط حدیں اور ہو تعنیں ساتھ نوں پر رکھ لیں

سَارے انظا ا تمکل ہو بھے تھے۔ تین بجے مضطفے کمال ترکی خدتوں کے آگے بہونیچے اورا پنا ایک ہا تھا کھا کو شمنوں کی طرف بڑھے۔ ترکی فوجس جش سے محاس ہوگئیں۔ انگریز دن پرجا بڑیں - انگریز دن کا بدواس ہوگئیں۔ انگریز دن پرجا بڑیں - انگریز دن کا قوپ نا نا اور شین کئیں حرکت میں آگئیں - اور دعواں دھا رگو ہوں کا منھ برسنے توب نا نا اور شین گئیں حرکت میں آگئیں - اور دعواں دھا رگو ہوں کا منھ برسنے

لگاء ایک گونی مصطفے کمال کی گھڑی پر بھی گئی۔ گھڑی چر چور ہوگئی۔ لیکن ان برآنی جائے تک ندائی ۔ مرکوں کے اس ربددست حلے سے انگریز وں کی نا رتھ لفکا تما مُرجِنت توہا لئل حمۃ ہوگئی اور ولت تما مُرجِنت کا ایک ایک سا ہی چن جن کر ترکوں نے اپنی ننگینوں پر رکھ لیا۔ انگریزوں کو تمکست فاش ہوئی ۔ شو بک با کر کی بہا لیول سے انگریزی نوجیں بیبیا ہو گئی اور ور وانیا ل محفوظ ہوگیا۔ یہ پہلا محرکہ تھاجسیں مصطفے کمال کا نام بیلی مرتبرا خباروں میں آیا اور با وجود انور باشا کی سخت مخالفت کے ترکی حکومت کوان کی کا رکداری کا اعترا ون کرنا بڑا۔ جنا بجداس فتح کے صلہ میں ترکی حکومت نے مصطفے کمال کو یا شاکھ اعترا ون کرنا بڑا۔ جنا بجداس فتح کے صلہ میں ترکی حکومت نے مصلے میں ترکی حکومت نے مصلے میں ترکی حکومت نے مصلے کیا کہ کی ان کرنا بڑا۔ جنا بجداس فتح کے صلہ میں ترکی حکومت نے مصطفے کمال کو یا شاکھ اعز از عطاکیا۔

اس موکه نمے تین مہفتہ بعدیک انگریزی فوجیں بہاں پڑئی ہیں لیکن انفودہ بالا حله کا حوصلہ نہ ہوسکا ۔ با تاخر دسمبر هلالئے کو انگریزی فوجوں سے میلی بولی جوڑکر جہاز د س کے ذریعہ مصر کی راہ لی ۔ ترکوں نے اطمینا من کا سالنس لیا کہ خطرہ طمل گیا۔ بار<u>دن</u> کاکیٹیا کی

دروانیال کامعرکه کامیابی سے سرکرے کے بعد صطفا کمال قسطنان پر بہوئے يهال أن كى تعرفيت أن سے بہلے بيون ع حكمتى اوراخبار من كو محافظ دردانيال" سے نام سی خطاب کر ہے تھے۔ ترکول میں اس فتح کی وجہ سے یہ براے مشہور ہور ہے تھے اوراب رائے عامر بھی ان کی طرف جھک گئی تھی جرمنوں سو مام بے دلی سی ما ن جار ہی تھی اور انور یا شاکو جوجرمنوں کی قوت کے بل پر ڈکٹٹیر بنے سیٹے تھے ، اب ہوگ بڑی طرح ہے دی کھنے لگے تھے مصطفع کمال یا فسائے تصطنطنیہ دائس کے ہی انور کے مخالفوں کو ایک مقویت میہونچ گئی ادر خودمصطفے اکمال یا شابھی وزارت کے غلط فیصلوں ادر غلط چالوں کا مذاق اگراف میں بھے ساتھ ہوگئی۔ انوریا شاکیلئے یہ باتیں عَ قَابِل برداشت عقيس ير مجبور تق مصطفي كمال سے اب وہ علا نيد نہيں بھراسكتے تقے ا معنوں نے 1 ن کو قسط نطانیہ سے بھرکہیں دور درا زعلاقہ میں بھینیکنے کا تہبتہ کر لیا - اور ا من مطلب محسلے أن مخول نے كاكبت بيا كامحا فرسونيا- جهال انور إ شاخو دا كيك ل بہلے ایک لاکھ ترکی فوخ کرتباہ کر چکے تقے۔ او زُسکست کھا کر تسطنطنیہ و س آئے يظفى جنائج مصطفا كمال باشائح قسطنطنيه ببونيث كيردوى مبفته بعدا تغير حكم ملأم كروه كاكيشيا جائيس - كمال باشابلانا مل كاكشياكي محاف برروانه بو كير - بها ب بلونجير اً مغول فوج کی عجیب مالت دیجی مناس کی ترتیب ہی درست ، نه کبر و دھنگ کے، نہ سامان جُنگ بوری طرح کا را نور ماشا کی ٹسکست کے بعد ہ نوج یونہی پڑی ہوئی تھی ۔ نہیں نے اسکی طون توج کی اور نہ اسکو درست کرنیکا خیال کیا مصطفرا باشان خیب بہلے تو یہاں کی حالت کی ربوریش دفتر حبنگ کو بھیجیں اور سامان حرب ما نگا۔ لیکن جب انور باشائے انکی ربورٹ کا جواب مک نہ دیا تو بھرا مخوں نے کوئی ربورٹ وزارت میں مورد بن کو بہن بھیجی اور خود بھی ابنی فطری سرگری سی فوج کی اصلاح اور ترتیب وزارت مرب کو بہن کھیے۔ ان میں دوا فسر بڑے کام کے سکھے۔ میں مصروت مربی کی ماما است سے ایک کا طرق وہ بکر باشا۔ دوسرے کوئل عصرت ہے۔ ان ہی دونوں کی اعا است سے مصطفے اکمال باشائے دیا دیرکی نہ جوں کو درست کرنا شروع کر دیا۔ اور تھوڈ سے مصطفے اکمال باشائے دیا دیرکی نہ جوں کو درست کرنا شروع کر دیا۔ اور تھوڈ سے میں دنوں میں یہ فوج اس قابل ہوگئی کہ دوس کا جم کھی مقابلہ کرسکے۔

ملافلات خوددس کی فرجول کی ترتیب و یکنی ماسکوسے آیا ورساری تیاریال بنے خودایش خوددس کی فرجول کی ترتیب و یکنی ماسکوسے آیا ورساری تیاریال بن خودایش مواجه مین کنس کرایش لیکن مین اس وقت جبکہ وہ ترکی فوجول برحمله کرنے والاتھاروس میں بغا وت ہوگئی ۔ اگریئٹ فریوک کونوراً ماسکوجان بڑا۔ اورروسی مواجه برحملہ کر دیا اور بڑی آسانی سے شبس وال اورمشک فوج کرلیا۔ اورروسی مورجه برحملہ کر دیا اور بڑی آسانی سے شبس وال اورمشک فوج کرلیا۔ یشہر بیلے ترکی ہی کے مقدر لیکن دسیول نے اور با شاکے مقابلہ میں ان کو وائس کے کرتیا وراس ما کرتی فوج نے باطوم کا گرخ کیا۔ اوراس ما قد مین کو اور با شاکھی کو دائس کے حملہ کرنے کا امکان ختم ہوگیا۔ دوبارہ اس ما فوسے می کا جملہ کرنے کا امکان ختم ہوگیا۔ دوبارہ اس ما فوسے می کا شاہمی روسیوں سے ایوبی طرح نمٹ نہ جگے تھے کہ اگر رول

ف ایک طرف شام پیشله کرد با ۱۰ در دومری طرف بغدا در قبصنه کرلیا ا در موسل کی طرف

پیش قدی شرع کر دی اس اجانک وارکور و کیف کے لئے انوریا **نسانے ا**ن طولیہ اور دیار کرکی فوجو کر موجن کی کمان مصطفر کمال باشا کے باس مقی فورا شام سے هجانه پر تصحیح کا حک<sub>ر</sub> دیدیا اور <u>مصطف</u>ل کمال با شاکی تعدینانی بھی **شام کی** ساتو یک میز بر کرد دی مصطفی کمال باشانه دیار برکی کمان کاظم قره برگوسپر کردی اور خو د قسطنطنيه آگئي كيونكه شام كي صورت حال يقيي كه انور بإشاك جرمن بايي كمانثر كولكه كرجنرل فاكن بامين كوشام ميں بدانيا بقا اور شام كي نزكي فوج ل كاميتا لار بنا دیا تھا اور میصطفا کمال باشا کواسی جزل کی آئتی میں تعینا ن کیا تھا۔ مسطفا کمال با شاکوا سبراعبرِ اص تصاکه وه کسی جرمن جزل کی مانحتی م**یس کا م** کرمیں۔ فان ب سنڈرس تو آوا نکی نبھ گئی تھی ایکن اس نئے جزلی سے اس کی نہیں بن مکتی تھی۔ اس کہ اس جزل کوتر کی افسروں بربہت کم اعما د مقا اور وہ برابر ان کے الم موس مراخلت کیا کرتا بھارچنا بچرم<u>صطف</u>ے کمال <sup>ک</sup>یا شیاا ور جنرل فاکن ہامین کی پہلی ہی ملاق میں جوصب میں اُس باشا اور چوتھی نوج کے کما تلار حمال یا شاکی موجود کی میرسی ک هر ئی تھی۔اچھی خاصی حرطر سپ **ہو**گئی .

من البین کان این کے حوجگی تجویزیں اس کانفرنس بینی کیں ان کی مصطفے کا است کے ان کان این کے حوجگی تجویزیں اس کانفرنس بین بینی کیں ان کی کمان سے است کی کمان سے است کا اور یہ انتقالا عند اس تدر بڑھا کہ فورگا مصطفے کمان سے است کے دیدیا۔ اگر ہے انور پاشا اور خود حبرل فاکن ایک نیس نے بہت کوشش کی کہ یہ انہا استعفے وابس نے بیس میکن مصطفے کمال باش جیمن جنرل کی آمحتی میرکام کرنے پر مامنی نہ ہوئے۔ دانور باشانے بیصورت کیجی تو مصطفے کمال باشا کو واپس نے یا ربر جمیم انجا است انہیں بیاری کی ترخصت دینے پر جب و گئی میکن یہ جس کے منول سے منظور نہ کیا آخر اور باشا انتھیں بیاری کی ترخصت دینے پر جب و گئی است انجی منیس تھی جمال باشارے است انجی منیس تھی جمال باشارے است انجی منیس تھی جمال باشارے

كي واقم واحن في اوده والمست طنيد والدورا سنة

# باب

جرمني كأسفرا ورجرمن سكيلا سي درو دروباتيس

جزل فان كن لا مُر مصطفط كمال كي اس مندا ورصا رت بركه يد منه برحرم الخشر کومِراکہتی ہیں اورعلانیہ انکی تجویزوں کا نداق اُ ٹراتے ہیں۔ یہ جا ہٹا تھا کہ اِن پرعڈ ل<sup>ک</sup> حكمى كاالزام لكاكرأ تفيس مزاد سے تسكين وزير حرب انور بإنسا اس كوخوب بمجتبة ستقه کماس وقت مصطفے کمال باشا کا بلّہ بھاری ہے اور قسطنطنیہ میں ہر مخص ا ن کو کا میاب اور قابل ترین حزل تھجھتا ہے اوراسی کے ساتھ عوام میں جرمثوں کے خلات ہیجان پیدا ہو گیا ہی ا درخود انور یا شا کا اقتدارخطرہ میں پڑ گیا ہواس لئے اگراس موقع پرمصطفا کمال باشا کو دراہمی جھیڑا گیا توقسطنطذیہ میں ایک تو می نہرگام بریا ہو جائیگا اور انور پاشا کا رہا سہا اقتدار بھی ختم ہوجائیگا اس لئے انھوں نے مصطفا كمال باشاكو إبخ حال برهبور ديا - ليكن شكل يهقي كرم صطفا كمال باشلك قسطنطنيه آئے ہى انورا در جرمنوں كامخالف گروہ كيہ إن كے كرد جمع ہونا شروع ہوگیا- اور مصطفے کیا ل نے اپنی عا دت کے مطابق علا نیہ اُنور ی**ا شا ا**در ہوان کے طریقہ کما بر اعتراض كرك شرفرع كرد يئ حبكى و مع النطانية من الوريا أن كي خلاف الك نأكوارسي ففنا ببيا بون لكي أخول فيجب وكياكه كمال باشاكا وجود فسطنطنيس من کے لئے خطراک بوتا جا رہاری تو اُ عنوں نے یہ ترکیب کی کر شروع مشافاع میں ترکی کے دنی عہد وحبدالدین کے ساتھ جوسرکاری مہان کی حیثیت سی برلن جارہے <u>نهی مصطفحاً کمال یا ن</u>ناکوتعینات کر دیا مقصد یه تها که یه قسطنطنید و در کنبی ریس

ا ورجرمنی کی فوج خافت بھی نو داپنی آنکھوں سے جرمنی جاکر دیکھ لیں۔ تاکہ جرمن فی فرا سے جو انھیں نفرت ہی وہ جاتی رید مصطفا کمال یا شائے بھی اس سن کو قبول کر لیا۔ اس لی کہ ایک تو بہکاری وہ اک آئک تھے دو سری وہ خود بھی جرمنو کی ہلی پوز لین تھی جاہتے تھے۔

رامستهمين بتدائح توريش وهبدالدين اورصطفا كمال ياشامين رسمي تملف ٹائیمرہالیکن پرینس وجیدالدین جونے خوجہ اندر باشااہ ران کے احباب کی حکومت کو ببندانه كريت ينتم ادراتبن كاه وترتى كيرمخالف عقراس لئر بهت جلد <u>مصطفا</u> كمال شا ا وربرلنس وحيد الدين مين بين محتفي هو كن مه اور برلن بهنجية بهنجية من مير كوسيول يجا غاصاً *يا را نه هو كيا مراسته مجرم مصطف*اً كما ل يا شا پريس وحيدان بين كو حرمنزل كتيمونينه أكساتي ري در برين يهوينين كيم بعديمي وه نها كهوم بوركر مرمن فوج كح متعلق جوكج د نَفِيتَهُ أَسَرُ كَا مِيكَ بِهِلُو دَحِيدالدِّينِ كَ ٱلنَّكُ رَهُو دُيِّجَ- پِيسَ وحِيدالدين او*رْ عَطِفط* كال يا شابرين كى سيرك بعد فرانس ك محا دير بهو يخ مفيلد مارش بهناله نبرك ا ان كا استقبال كيا- ا وركزاني كالبرااحيا نقشه برينس وحيدالدين كي آگے بيش كيا-اورخو ب خوب سبزباغ د کھائے مصطفا کمال یا شاخا ، دشی سے یہ سب کچھ سنتے رہی رات کو قیصرنے پرنس وحیدالدین کے اعزاز میں ڈیز دیا۔اس ڈیز کے بعد مصطلفاً کمال مہلتے ہوئے منظر نبرک کے باس سینچے ا در بے تکلفی کے ساتھ اس بڑھے فیانڈ مار کے کندھے پرہائے رکھ کر کہا آئی ہے۔ نے شام کے معافہ کے مشاہر جو ہاتیں پرانس جیدالدین سے بیان کیں وہ ہاکل غلط تھیں۔میں ان کوخوب، ہانتا ہوں اس کی کہ میں خوڈ ہال جواً یا جوں خاصر کیولری فرویزن حس کا ب، نے دکر کیا تھا دہ صرف کاغذون یں با ئى جا تى بى اور هيقت ميں اس كاكہيں وجو دېني*ن كيا آپ مجھے بالكل راز مين سكتے* 

ہیں کہ ایک بڑی حملہ کی جو تیاریاں آپ کر ہے ہیں اس سے آپ کام انگری الجوج بدھا منڈ سرگ اس نے تکلف جسارت سے جو مک بڑاا درا <u>سنے پہلے</u> تو ترکی<sup>کے</sup> اس وجوان گستاخ جزل كوبرت عورى ديكه الاورات بعد مصطفط كمال يا شأكو ايك سگرییٹ اپنی کیس سے نکول کر دیا ۱۰ وراسی علائمی دیا ا دراس طرح ان کے سوال کو مال گیا ایک اورموقع پر کچه جرمن افسرتری کی برائی**اں کر ر**ہو <u>کے مصطف</u>ا کمال باشا کے کان میں جلیہ ہی اس کی عبراک بڑی افوں نے محرے جمع می میں جرمن افسرول کو النط دیا اصل میں وہ ترکی اور ترکول کی مُدمت ایک مذاف کیلئے بھی سی سننا لیندر نگریتے تھے۔اور برلن کے دورے کے بجسب تو جعنیں اور یقین ہوگیا تھا زُرِ ک جرمنوں۔۔ ہاکھ درجہ بہتر ہیں ہجرمنوں سے بعنیں ا بتدا ہی۔ سے نقریت متی اور اس دورے کے بعد تعان سی مجھ عدا ورت سی ہو گئی ۔ جِنَا بَخِهِ أَيْكِ اور لَّهِ نِرْ مَكَ موقع بِرْبِيهِ مِنْ نَيْسِر بَعِي تَمْرِيكِ عَمَا وَأَلْمَسِيسِ بِكَاجْرِين كُورِ زِر الأرمينييه والول يرتركي افسرول كمظالم كي واشان سِينيكه بِريش وحيدالدين بم سنارہا تھا۔پرنس نے وایں اسکا ذکر مصطفے کمال یا شامنی دیا۔ یہ سننا تھا کیمصطفا إنا كالمفيدكي إنتها : ربي سبك سامقة وياف أس كوروكو مخاطب كرك كها-سہ سیکے ترقی سے ہونیو الے سطفان ہوائیں بے سرویا باتیں کرنیکی کیسے جرا**ت کی** ہاتی أخمين مبنيه والول كم متعلق عاز كيابي مركى شايغ واتى مفا د كو قربان كرك اس جنگ مين جيئ كاساته ديا بح ادما رسينيد وايد تركي كوتباه كريد يريك بهوك بهي ا کی جرمن صوبہ سے گورنر کر اس قدر جرات کیسے ہوئی کہ جرمنی کے حلیف سے مقابلہ میں ارمینید کی حمایت کرے ؟ مصطفی کمال یا شائے اس قدر غضبناک انداز میں يالقرميكي كالسيس كالورز بوكول كياء دورأسس فوكري عاجزي معذرت تروع كردى ليكن مصطفا كمال باشاكاس سے اطینان نه بهوا -اوراعو

نے ہمایت گرے طنزیہ انداز میں کہا کہ ہم یہاں آرمینیہ کے متعلق گفتگو کرنے نہیں آئے ہیں. بلکہ ید دیکہا آئے ہیں کہ اس حبنگ میں حقیقتاً جرمنی کی صحیح پوزیشن کیا ہی اور یہاں ہم نے جو کچھ دیکھا اس سے مستقبل کے متعلق ہمارے شہمے یقین سی بدل کی

پریس وحیدالدین جب مک برلن میں رہ مصطفے کمال باشا انفیں جری کی کر دریوں ہو برابرآ کا ہ کرتے اور وابسی میں بھی سارے واستے وہ انور باشا کی حاقتوں اور جرمنی کی کمز دریوں کو گن تے ہے اور پرنس وحیدالدین کو اسپرا ما دہ کر ہیا ۔ کہ سلطان ہوتے ہی دہ انور باشا اور طلعت باشا کی حکومت کو ختم کر دیں گے ۔ اور سلطان ہوتے ہی دہ انور باشا اور طلعت باشا کی حکومت کو ختم کر دیں گے ۔ اور اللیان کے یہ وعدہ کر ہے کو تو کہ ایسکن حقیقت اس سارے سفریس ان بر صطفے کمال باشا کی زبر وست شخصی سکا ایسا اثر برا اس سارے سفریس ان بر صطفے کمال باشا کی زبر وست شخصی سکا ایسا اثر برا انتقال بولیا تھا کہ صطفے کمال باشا کی براح سے براع ہدہ دیکر بھی وہ اثر برا انتقال بولیا تھا کہ صحیح ہی ہوا بھی ۔ اس وعدہ کے چند ہی جہینے بعد عمر ارشا دی انتقال ہوگیا اور وحیدالدین سلطان ہو گئے ۔ لیکن انتقال ہوگیا اور وحیدالدین سلطان ہو گئے ۔ لیکن انتقال ہوگیا اور وحیدالدین سلطان ہو گئے ۔ لیکن انتقال ہوگیا اور وحیدالدین سلطان ہو گئے ۔ لیکن انتقال ہوگیا اور وحیدالدین سلطان ہو گئے ۔ لیکن انتقال ہوگیا اور وحیدالدین سلطان ہو گئے ۔ لیکن انتقال ہوگیا اور وحیدالدین سلطان ہو گئے ۔ لیکن انتقال ہوگیا ۔ مرف ابنا کو فسطنط شیہ سے دور رکھنے کیلئے ضافہ بی محاف ایک انتقال ہوگیا ہو ۔ انتقال ہوگیا اور وحیدالدین سلطان ہو گئے ۔ انتقال ہوگیا اور وحیدالدین سلطان ہو گئے ۔ انتقال ہوگیا ہو ۔ انتقال ہوگیا اور وحیدالدین سلطان ہو گئے ۔ انتقال ہوگیا اور وحیدالدین سلطان ہو گئے ۔ انتقال ہوگیا ہو ۔ انتقال ہو ۔ انتقال ہوگیا ہو ۔ انتقال ہو ۔ انتقال ہوگیا ہو ۔ انتقال ہوگیا ہو ۔ انتقال ہوگیا ہو ۔ انتقال ہو ۔ انتقال ہوگیا ہو ۔ انتقال ہو ۔ انتقال ہو ۔ انتقال ہو

بإب

مصطفا كمال بإشاكي شام كے محاذ يرتعيناني

برنس وحدالدین کے ساتھ برلن کے سفرسے واپس آتے ہی صطفے کمال یا شا گرد سے کے در دمیں مبتلا ہوگئے اوراس مرعن نے اسقدر شدت مکر ہی کہ اُ تھیں جملینہ بھرصاحب فراش رکر ملاج کے لئے فوراً دیآنا جا نا بڑا۔ یہاں تقریبًا دومہینے کمصطفے كمالَ باشا موت اورزىسيت كىش مكش ميں مبتلار ہى جب سَى قدرها لت سنهلى توانفیس معلوم ہوا کہ محمد رشا د کا انتقال ہو گیا۔ اور دحیدالدین سلطان ہوگئے ۔ مصطف كمال بالتان الاسي عالم مين محفين مبارك وكاخط بهجا لكين قسطنطنية ابس نہوئے۔ کچھ دنواج بنزت یا شا اورانو ریاشا کے فحا لفوں کے خط پرخط <u>مصطفے</u> کما ل بإشاكے ياس آنے شروع بهوئے جنس شديد تقاصاتھا كه وه فوراً قسطنطنيه آين مرض نے مصطفے کمال باشا کو انتہا ئی کمزور ا در نٹرھال کرر کھا تھا۔ نیکین ان خطوں کے جواب میں و ه اسی عال میں جولائی مطلالة کی خری تا ریخوں میں قسط نطانیہ یہنچے سلطان وحیدالدین من سی بڑے تباک سولے اور مصطفے کمال یا شاکا سگریٹ خود ا بن الله عند سلكا يا ليكن محفتكو بس بهبت محت طريح اصل مين سلطان دحيدالدين بِهِ أَنَّهَا لُرَيوك اورخود غرص قسم مع آدمي مقروه انورياشا اوراجن أحادور في کے دشمن صرور تھے۔ لیکن ان میں آتنی سمت نہیں تھی کہ علایہ انوریا تبایا الجنن اتحادوترتی کا مقابلکرتے دوسرے مصطفے کال یا شاکی شخصیت سی وہ بہت گرائے ہوئے عقر وریسی تھے تھے کہ یہ انور یا شاسے ریا دہ صدی ورسٹیلے تا بت ہوں گے اورا مخیس قابو میں رکھنا انور باشا سے بھی زیا دہ مشکل ہوجائیگا۔اس سے اکھنوں کے اپنی بقااسی میں بھی کہ انور باشا سے مفائی کرلیں اور مصطفے کمال باشا کونظر انداز کردیں جنابخہ دوسری ہی ہوقات میں سلطان وحید الدین نے مصطفے کہ ان باشا کوجر من افسر واس مولایا اور ان کی جنگی قابلیت کی بڑی تعریفیں کیں اور اسی ووران میں مصطفے کہاں باشاسی خاطب ہو کر کہا کہ شام کے محافہ کی حالت آجکل بہت نا رک ہواہ ی کہاں برجیجوں اور بھیے امید ہو کہ آئی شان کر اس کے کہاں برجیجوں اور بھیے امید ہو کہ آئی شمنوں کو ترکی سرحد میں قدم نہانے دیں گئ

مصطف كمال ياف حوب جانت مح كداس حكم كى تدميس كسكام تعرب حيائي حب وه سلطان سے رخصت مرکر ما ہرائے تو برابر کے کمرہ میں استعنیں افور یا شا کوٹے ہوئے نظر آئے مصطفے کمال یا شاسید سے ان کے باس پہنچے اور تعوری دیر ككُ الدرباتها كوغورسى ديكيت بهوم كهاميا انورمين تهيي مباركبا دديما مون-أس د فعد جي تم جيت اوريس بارا مين جانباً بول كه شام بين حسقدر نوج ب وه مرت كاغدبر بى أوراس طرح تمني مجم سے برى خو بصورتى سى بدلاليا ؟ يه انور باشا -اور مصطفًّا كمال كي آخري ملاقات تهي اسك بعديد دونول افسرآ يسيركهي نهيس مع -عین اسیو قت اس کرہ کے ایک کو نہ میں چند جرمن ا فسر جو انسمیں باتیں کررہے تقے ان میں سوایک کسی قدر آ وازے کھائے ان ترکی سیا ہمیوں پر ذرابھی محروسہ نہیں کیاجا سکتا ۔ یہ اصرف بھٹر بکروں سے روٹری طرح بھاگناہی جانے ہیں "۔ مصطفا كمال ياشابيسنة بى اس جرمن السري طرت بيمرك موك شيركي طرح بلٹ برسے اور نہایت صاف ادبی آوازمیں کہا " میں خود بھی ایک سیابی ہوں ا ورمی خوب جا نتابوں کم ترکی سیابی بھاگئے کا نفظ بھی بنیں جانتے ۔نگین جزل

ا الرغم نے ترکی سپا ہمید ں کی مبیطہ دیکھی ہے توابیے وقت میں دیکھی ہوگی جب تم خود مجاگ رہے ہوگی جب تم خود مجاگ رہ مجاگ رہی تھے ۔ایسی صورت میں تمہیں اپنی نا مردی اور بزد دلی کا الزام ترکی سپا ہمیو برر کھنے کی کیسے جڑات ہوئی'؟"

مصطفے کمال باشاکی اس جوشی تقریر سے کمرہ میں سنّا ٹا بھاگیا اور مصطفہ کمال باشاکی اس جوشی تقریر سے کمرہ میں سنّا ٹا بھاگیا اور مصطفہ کمال باشاحقارت سی جرمن افسرز س بنظر ڈلتے ہوئے گذر کئے۔

(1)

شام کے مُعاَّ زیر آخری مُعرکہ اور جنگ عظیم کاخا تمہ أكست كى آخرى تاريخون مين مصطفيكا كمال ياشا نسام ملے محافير بهزيم مسوقت فان سندرس اس محاذ كاسيه سالارتها ورناكن لاين جرمني والبس جاحيكاتها فأن سندرس ا در مصطفے کمال یا شایس ابتداری میں اتحاد ہو گیا تھا۔اس لئے دونوں ایک میں م سے الرببت وش مورے مصطفا كمال شانے ما دير بيونيے ہى اپنى فطرى مركرمى سے نو جونکی ترتیب کا کا متررع کر دیا کا کیشیا میں ان کو ترکی توجی برای عالت میں ملى تقيس أيكن بيانُ منواني تركي فوجوَ محى برترين حالت دسكهي · ¿غريبونِ كوبييط عجر كر کھانا متنا تھا آور شریمننے کوان کے ہاس تھیٹی ہوئی ور دادن کے سوا کچھ اور تھا۔اس حالت میں ترکی فوجوں کا حوصلہ قائم رہنا تہبت مشکل تھا۔ یہی دجہ تھی کہ بیہاں کی نويسي تهي مون او رحوصله ارے ول في معلوم مورسي تحديث مصطفى كمال باشان ر نُک دیجی این شخصیت کے اثر سے کا ملینا شروع کیا اورعلی فواد باشا اور ممت بإشاكو جومصطفه كمال بإشاكي الحتى ميس كام كريب تحقي ساتھ بے كمان تعلى مهو أي تركی فو جوں كو درست كرنے میں دن رائت ایک كر دیا مصطفے كمال با شاا بھی بیاری سے اسطے تھے اور اسٹنے ہی جواس فدر سخت محنت کی تو گرد ہے میں عیر درد شروع ہوگیا اوراس قدر شدت کے ساتھ بڑھا کہ وہ پیمرصا حب واش ہوگئی لیسے وفت میں فورح کی ساری ترتیب علی فوا دا درعصمت یا شاکے ہا تقول میں ہی ٤ استمبركو ايب مخبرت مصطفط كمال إشاكديه خبردي كمه واستمبركوا تكمرز ساحل

کی طرف سی تمکی نوج برحملہ کرنیوالے ہیں <u>مصطف</u>ے کمال یا شانے اس اطلاع کے سارے ا مكانات برنعور كرك اس كو مجه طور مرتسله كرليا - سكن فان سنررس كويقين نه آيا اوروه یسمجها که به مخبرا نگریزوں ہی کامبیجا ہوا ہی۔جو گراہ کرنے آیا ہی اوراسی خیال کے ماتحت مس نے اپنی بہترین فوج حجا زریلوے کی طرف بھیجدی ۔ کیکن مصطفے کمال یا شاکو یقین تھا کہ یہ اطلاع صیحے سبے اس لئے بیاری کے با دجود وہ ہتّمت کر کے اٹھے اور اخو نے اپنوسارے آحت کما نڈروں کو حکم دیاکہ وہ انگریزی حلد کورو کفے کے لیے تیارمیں ۱۹ ستمبرکومیسی که اطلاع محتی حمله موایساحل کی طرف سے انگریزی فوجوں نے دبایا ا ورشرق اردن کی سرحدسوا میرشیسل کی عرب فوج نے حکد کر دیا ۔ اس دوطرفه حلامی ترکی نوج سنبھل نہ سکی اور بچا وُرکی لائن ٹوٹ گئی مصطفحا کمال یا شایہاں بھی اینے ذاتی انرسی كام ليت بوك فوجوكى بي ترتيبي روكة بوك إبني فوج كو دمشق مك بطا لائي- اور ریا فی برا تفور نے اپنے بچاؤی ایک اور لائن بنائی چا ہی ۔لیکن اطلاع مل کہ بہان ك لوك بھى وتمنول سومل كئے ہيں اور بجاؤكى سى لائن كامياب نابت بنيں ہوسكتى اس اطلاع کے ملتے ہی مصطفے کمالی یا شانے یہ تصفیہ کرلیا کہ شام کے کسی حیثہ میں بجاؤ کی نئی لائن قائم کرنے سے بہترہ ہو کہ فوراً ترکی سرحدمیں ہط جائیں اور وہاں أيك نها يت ملفنبوط لائن قائم كرير-اس تركيب وسمن كا دبا وجهي تركي فوج بر سے فی الفور کم ہوجائیگا اور فوجول کو دوہارہ تا زہ دم ڈشمن کے مقابلہ میں لایاجاسکیگا ا در پیرتر کی سرطرمیں اسکا خطرہ بنیں رہ میگا کہ وہاں کے لوگ وہ تمن سے بل جا میں ۔ حب وقت مصطفا كمال باشائدايني أاسكم فان سندرس كي تح يبش كي مس فوراكها كه بخويز نهايت معقول بوليكن مين حياكم نهيس د المسكما كه سلطنت عثمانيه كا ایک حصر بھی بغیرلوائی کے وشمنوں کے حالے کر دیا جائے ۔یہ تم ترکوں کا کا م واس کو آبسیں طے کرلو ﷺ اس کے جواب میں مصطفے کمال یا شائے فان سنڈرس سی کہا آپ اس بات سے بالکل ندگھرا میں۔ میں اسکی پوری پوری دہمہ دا ری لیتا ہوں یک خِانِخ مصطفےٰ کمال یا شانے ساری فوجوں کو فوراً حلب کی جانب پیپا ہونیکا حکم دیریا ادر خود وہاں پہلے بہونچکر حلب میں دس میں کے فاصلہ برتر کی فوج کی خند قیس کھار ایس اور حزوری کام میں مصروف ہو گئے

فوج كى اس عام بسبا ئى كے متولق مصطفے كمال باشاكى دليل ياتھى كەعرتبام ا درفلسطین ترکی علاقے ہنیں ہیں بلکہ عرب ہیں۔ ترکی سلطنت کو جنگ ہیں چونکشکٹ ہوئی ادر خودان علاقوں نے ترکی سے غُدُّاری کی ایسی صورت میں ان غُدَّار علاقوں يرتركي نوج كوضائع كرنامناسب بنس ميه علاقے خود ، ي اينے كئے جوراہ مناسب، سبجهیں اختیا رکرلیں۔ ترکی فوجبی خالص ترکی علاقہ کی حفاظت کرنگی اور ترکی کی ایک ایک اخ زمین بھی دُشمنوں کو ندریں گی۔ خیانچہ جیسے ہی تھی ماندی ترکی فوجیں حله . ببریخیس مصطفه کمال باشا نے ان کو دوبارہ رجمنٹوں میں تقبیم کیا - اورابنی فطری سركر مي سوه ن مين جوش بيداكر كريجا وكي ايم مضبوط لائن قائم كر دى ان اتنظامون سے فارغ بوكر مصطفى كمال بإشائى سلطان كونا رسجاجسيس مطالبه كياكه انوريا شاكو فورًا وزار ت حرب کے عہدہ سی سٹا دیا جائے اور موجودہ حکومت تو ڈکرنٹی اور مصنوط حكومت قايم كى جائے۔استاركا فورًا بى كوئى جواب بنيس آبا يكين كيرونوں بعديہ اطلاع ملى المكوانور، طلعت اورجال تينون تركىسے فرار او كئے - اور نئى كىينبط بعى بن گری حبسی عزت باشا وزیراعظم موسے اور نیفی اور کپتان رکون بھی وزارت پرتیابل كرك كر مصطفَّا كمال إنها وكالس كابرار بخ بهوا كسلطان في اس دفعه بعي ان كي حق تلفی کی ا در وزا رت ء ب موسی ہنیں دی یہ واقعہ ہو کہ ساری تر کی میں اس د قت م<u>صطف</u>ے کمال باشا ہے زیا دہ سینی<u>ہ اور ان سے زیا</u>رہ کا گیا ہے جنرل کو ئی دو سرا

نه قعا - بیکن اس رنج کومصطفے کمال با نسانے باکل طاہر نه ہوئے دیا اور اسی مستحدی سے
فوج کو سبنیمائے ہے ۔ جب انور، طلعت، اور جال کے فرار ہونیکی خرعام ہوگئی ۔ تو
انگریزوں کے مشہور جا سوس کرنل لا رنس نے مصطفے کمال کو یہ بینچا م ججا الیا کمتر کی
کی شکست ممل ہوگئی سرہ بر ہے کہ آب بھی علی دہ صلح کر کیس بی مصطفے کمال یا شاشے
اس بینچام کو حقا رہ ۔ سے ٹھکراویا اور جو اب میں کہلا بھیجا کہ جب نمک میرے وم
میں دم ہے ترکی کی ایک ایخہ زمین بھی تم شک سکو گے ۔

٢٧ راكة برك "يدى فوج نے تركى لائن يرحل كر دبامصطفط كمال بإشانے تركى نوج کی نود ہی کمان کے "کوں کی تحکن دفور اور حوصلے بڑھ چکے تھے مصطفے کما ا<sup>یا شا</sup> كى غيا ديت بير، عن ب أنكرز على كالكراك مع الدينية ا ورحمله آ در فوج انتهائي بي نرتيسي سے آبیا ہوگئی۔ ترکی نوج نے دس مبل اور آگے بطھ کر مورسے قائم کر سلنے ۔ انگرمزی فوج ودسرے علہ کے لئے کمک کا انتظار کرر ہی تقی اور ترکی فوجلی اینے مورج کؤ مصنبوط كرربي نقى كه قسطنطنيه سيخبرآني كم تدكون اورا نگريزول مين صلح بهو كمي تمركي المن عبقدر جرمن افسر تص سب كو نوراً جرمني واليس وونيكا حرد سه دياكيا - فاتناس ك بى إين كمان مصطفياً كمال ياشاك حوالمكردى واين كمان كه عالي ديت بوس الني فان سنارس كالفاظيم تقيير مين يورائيسلندى كواس وقت سے جاتا ہوں بنب الشبطاً انا فرااً مِن فوجو كي كمان كي تقي - اور شيط فخرست كرمي**ن اب كي فوجي تابت** کوا ف وفت سے جان گیا تھا۔ ہم میں آبیس اکثر اختلا ف ہکوا لیکن ہم ہمیشہ ایک دوسرے کے سیجے دوسرت بنے رہے۔ اس وقت سیسے بڑی و ھارس مجھے یہ سے کہ میں اپنی کمان آئے مفتبوط اور قابل ترین ما تھوں میں وے رہا ہو۔

جنگ اگر دینتم به وگئی تقی الیوم عطف کمال بالی او جنگ اگر دینتم به و کارتیب بنی و جون کی ترتیب بنی و جنگ اگر دینت جهان باری به دی کتیب و به به این باری اور نسب و موناعنی و به به این باری اور نسب و موناعنی و در این به در این به

مصطف کال پاشا برستوراپنی فوجوں کومصنبوط اور الوالی کے سائے تبا رکرتے رہے ، لیکن انگریزوں نے اسکندرونہ برقبضہ نہیں کیا ۔ پھر د نوں بجدعزت باشا کا پنجا کا یا کہ فورًا قسطنط نیہ بہونچو ، عزت باشا اور سلطان میں انور ، طلعت اور جال کی خواری کے سلسلیمیں جو گرا اور کی تا اور سلطان میں انور ، طلعت اور جال کی خواری کے سلسلیمیں جو گرا اور کی تھا اور عزت باشا نے استحف دیدیا تھا اور ان کی جگہ ترفیق باشا عبد المحید کے زبانہ کی نہا بت کمزور تو باشا ور ان کی نہا بت کمزور قرب اور انگریزوں کے دوست تھے مصطفط کمال باشان جرکے ملتے بی اپنی کمان باشان جرکے ملتے بی اپنی کمان باشان خور کے ملتے بی ایک کرفید میں کو مسطنط نیہ روانہ ہوگئے ۔

# إلك

فشطيظينيه براتتحا دلول كاقبضها درم لطان كي يجيب بسيى مصطفا كمال بإثبانيه تسطنطنيه ببنو بحكريه ديجا كهامجريز وب تح حبكي جها زياسفور میں ادر انگریزی فوجیں در دانیال کے قلعہ ادر پایتخت کے اطراف کی اہم چوکیوں پر قا بهن ہیں۔ فرانسیسی نوجیں استبنول اور غلط میں بٹری ہوئی ہیں اور اطالوی فوجوں ئے ترکی ریوے پرقبصنہ کررکھا ہی شہرمیں اتحا دیوں کی پولیس ا تنظام کرم ہی ہے اور تركى فوجيس اور يوليس د ونول كومنتشر كياجا حيحا ہى يسلطنت عثما نيه كوختم ہوئ كي تھی۔ شام اور فلسطین اور عرب اس کے ہاتھ سی نکل ہی چے، تھے۔ پور مین ترکی کا جو حِقّتہ جنگ لبفان کے بعد ترکوں کے ہا تھ میں رہ گیا تھا اس جنگ میر ، اُس کی بھی مکہ بو کی ، و ح كى عقى - ابك قسطنطنيه ره كي تهاجها ب تركى كاسلطان اور مسلما نور كاخليف توبرا ي الم موجود تحار لیکن محص بے دست ویا ۔علا وہاں بریھی اتحاد یوں کا قبصنہ اور ابنی کی حکومت تھی۔ انور ،طلعت اورجال ٹر کی سو فرار ہو چکے متھے۔ انجن اتحا دو ترتی کے ممبر ا درمرا دهر شهرون میں جینے منطے تھے اور عزت بانشا کی حکومت جوانوریا شاکی فرار<sup>ی</sup> کے بعد فائم ہوئی علی کسیقدر آزاد خیال تھی۔اس لئے اتحادیوں کے اشار ہے سے ایک مهیننے بعد توروی گئی - اورعزت باشاکی جگه انگریزوں ئےمشہور اور دیرینه رفیق تو فیق باشائے وزارت سبنھال فی ھی -اگرچراس وزارت میں جزل فیقی -كرى عصمت اوركبتان رو ف كو بھى شامل كرايائي تھا۔ اس كے با وجو ويدائم کرور دزارت تھی جواتحا دیوں کے اشارے پررقص کرتی درسلطان حیدالدین

#### کی طرح اپنی قسیمت برشاکر معلوم ہوتی تھی۔

یا یہ تخت م یہ دال دیکھ کر مصطفے کمال یا شاکو بڑا رنج ہوا۔ لیکن من کے حوصلے بست نہیں ہوئے سیسے پہلے وہ عزت یا شامسے ملے اور وزارت جھوڑ دینی پرامفیں خوب ملاست کی۔عزت باشا۔ مذرکیا کرا انور، طلعت اورجال کوچونکہ میں نے ترکی سے نکل جانے دیا اس نے سلطان اور انحادی میرے دشمن ہو گئے۔ مجھے چاہے انور ا ا ور ان کی بار نی سے کتنا ہی : قتلا من ہو۔ لیکن تھے وہ ترک ا در میری غیر سکے تقاضا یہ ہنیں تھا کہ میں ان تینوں کو ٹیڑ کراتحادیوں سے حوالے کر دیتا یہ مصطفے کمال بإشائے عزت باشا کے اس جذبہ کی آر قدر کی لیکن ساتھ ہی توفیق جیسے ناکارہ آ دمی کیلئے وزارت خالی کرنے کی ام بنوں نے سختی سے مرمت کی اور کہا "آب کو یاحق ہر گز حاصل ہنیں تھاکہ آپ وزارت کی ا انت ایک خائن سے سپر دکرتے " غرض غرت یا شاکو مصطفط کمال باشائے آما دہ کرلیا کہ وہ اپنی ایک پار ڈی بنا میں اور توفیق یا تُن سے وزارت جیس لیں ۔ جنانجہ اس یا سانی کی داغ بیل ڈال دی گئی۔ اورز ورشور سے كام بون لكا اس وقت قسطنطنيه مين كئي سياسي بارشيال تعيس - الك الكريرول کے زارسایہ ترکی برحکومت کرنی جا ہتی تھی۔ ایک فرانسسیوں اورا طالویوں کو ترجیح ديتي فتى . تواكب امريكه كوم صطيفاً كمال يا شأكوان مين سيحكسى براعتما دنه تقا- ده اس کے قائل ہی نہ تھے کہ باہری ا مادس ترکی کوسنہ مالا جائے وہ جا ہے سکتے کہ ایسی ساسی بار فی سنے جوصرف ترکوں پرشتل ہو اور سعے با ہر کی الدادے بجا کے خود اننی ا مواور عروس ہو - مات اور ون اک کرے مصطفے کمال پاشانے اس قصد کے لئے کا م کیا۔ نمکین کسی سیاسی بار نی کو وہ توڑنہ سکے۔ ہر شخص پراس دفت ماس حسرت کا عالمطاری تمااورکسی دارغ مرجمی عورکرنے کی صلاحیت مدنی تھی ، کم

خود ترکی میں اپنی آپ کوسبنھا لنے کی ہمت ابھی ہا تی ہومصطفے کمال باشاکی اکا می کی ہی وجه هونیٔ -اگرچه عنوں نے بڑی کوششش سے توفیق یا شا کےخلاف عدم اعما د کی تخریب یا رسمینٹ میں بیٹیں کرائی اور مختلف سیاسی با ریٹیوں کواس بات کیرا ما دہ کیا کہ اس َبَوْیز کی حما بت میں ووٹ دیں لیکن جب ووٹ دینر کا وقت آیا تو مصطفے کما بانسائے خودگیاری میں ہے یہ تماشا دیکھاکہ ترکی بارلیمنٹ کے کسی ممبرکو توفیق باست کے نعار ف و وٹ دینو کی جڑات نہ ہو تی ۔اس حقیقت کے بے نقا ب ہونے پڑ <u>صطفط</u> ً كَا لِ يِاشَا كُوبِرًا عُصَّه آيا - اور **عن كويقين مبوكيا كه** ايسى نا كاره يا ركيمنث اوراس فهرُ بودے کیبنٹ کیساتھ ترکی سلطنت کوکسی طرح نہیں بچایا جا سکتا ۔ جعہ کو <u>صطفے ک</u>کا<sup>ل</sup> پانماسلنلان و*چىدالىدىن سے ملے* اور**ا** مفیس ہا توں ہا توں میں وزارت اور بالیمنیٹ کی کمزوری کی طرفت توجه دلائی اورسلطان پر زور دیا کداس بارلعینت کوبرخا ست کر دیں اور وزارت کو توار دیں اورایسی مصنبوط وزارت بنا میں جواس موقع پر ترکی کی وبنی ہوئی اوکوسبنھال کے سلطان نے بہت توجہ سے مصطفے کمال یا شاکی ہاتیں سنیں اور دوسے دن توفیق پاشا کی وزارت کو انھوں نے توزیجی دیا۔اور نئی وزارت وا او فرید کی صدارت میں نبائی -جواگرچرسلطان کے برا درسبتی تھے۔ سکن بالسی کے ا عنبار سے توفیق سے بھی گئے گذرے سے ۔ وزارت کی اس تبدیلی کا الزام عام طور ہم مصطفط كمال بإثبا يرلكا ياجار بإنتها بهيكن حود مصطفط كمال بإشاكواس وزارت كمين ہی کوئی مگر ہنیں ملی تھی۔ اور نہ ایسی عجبیب تبدیلی مصطفے کمال یا شاکی رائے ہوئی حمى . وه عزت بإنساكو **دوباره وزبراعظ بنا ناجاً مِت**رقع ادرخود وزيره بهوناجا. سند به دونوں باتیں ان کی پوری ہنیں ہوئیں۔اور بدنا م مفت میں ہوگئے ۔ ساسی پارٹیاں بھی ان سے بدکنے لگیں اور ترکی افسرونیں بھی شلطانی تقرب کی دیم ے یہ بے کلف نہویتئے۔

قسطة الذيدادرسلطان كايه رنك وكي كرمصطفا كمال بإشا كوشه نتين سع بهوك ا وراینی والده ا در بهن سی علیحده ایک مرکان کرایه یر سے کر رسینے گئے۔ وہ اگرجہ روز ا بنی والدہ اور بہن سے ملنے جا یا کرتے سئتے ۔ نسکن ان کے ساتھ رہنام کھیں بیٹد نہ تھا اس گوشدنشینی کے در سب بہت کم ہو گئے ستے۔عرف ایک کرنال عارف اليسير- فيجنفين مصطفه كمال إشاسط شد بأجحبت تقى اوروه ثهييتسران كيے ساهر ما كرية، محقه ورمصطفا كمال ما نسا ابني سه بي يحلف بهي محقه وه كرنوعارف لنه دل كاهال نبين جهيات عقد باية تخنة ، مين الكريزون اور فرانسيسيون كواس طرح تکومت کرتے دیکھ کران کا خون کنو لئے لگتا۔ اور **یہ مُن کرکہ خاص** قسط نطانیہ م<sup>و</sup>لسی عیسانی ترکی عور توں کو چھیڑا کرتے ہیں وہ اپنی بوٹیا ں نو پیفے گئے۔ لیکن مجبور تھے کوئی صورت اُن کی تبھ میں نہ آ تی تھی کہ کس طرح تر کی کی کھوٹی ہوئی عزیت کو دوبا حاصل کریں۔ شلطان اسقار بزول اور ڈریوک تھے کہ ترکی کو بچانے کی محمولی اے معموبی بخویز بھی سننا بیند ہنیں کرئے سکھے۔ وہ عرف اپنے تخنت کی خیرمنائے جا یہ ہے تھے اور بیو تو فی سے پیٹیجو بمبٹھ ہتے کہ تخت کی خیراسی میں ہے کہ کا ن دہاکرآ کا دلا کے، حکام مانے جاتے رہیں۔ رہی <sup>حک</sup>ومت دہ سلطان کی مردینی اوراتحادیوں کواشارہ پر دفع کرنے میں، اپنی زندگی کی سلامتی تمجھ رہی تھی - اور جوسیاسی یا رفیا ر تھیں وہ بھی اتحا دیوں میں سے کسی نکسی قوت کا توشل کے کر برمیرا قندارا نا ایا ہے تھیں اورتر کی اوراس کی عظمت رفته کا نکسی کو احساس تھانہ خیال میصطفے کمال باشا اگرچه گوشنشسينون كى زندگى بسركررسيه عقد دورا بخ خيالات بهى عام طور بر ظل ہر کرنے سے بر ہیز کرنے لگے تھے ، سکن اتحا دیوں کو ان کے اصلی خیا لا ت كى بينك بيوني عَلَى عَلَى عَلَى - إوراسى وجه سے أنفول في مصطفح كمال كى جمراني شروع كر دى عتى- اوراندليت، بيدا بوكيا تفاكه كهس اورلوگوں كي مساتد

### مصطفے کمال إِثنا کی گرفتا رکرکے نظر بند ندکر دیئے جا ئیں۔

جنوری موا وائم میل تحا دیوی فوجی ترکی میدان سے واپس ہونی شروع ہوئی ا ورخودِ اللي ، انککتان ا در فرانس میں اندر دبی چھرگٹے جوجنگ کی رحبت ننع بہیدا ہونے گئے نتھے ۔ بیرس میں پر *بینڈ* نٹ ویسن کی صدارت میں جوصل*ے کی ک*ا نفرنسس ہورہی بھی اسے جرمنی ہی سے اتنی فرصت ہنیں تھی کہ تر کی کی طرف نو جہ کرتی ۔ اُ ور قسطنطینیه میں یہ صورت بیدا ہوگئی تھی کہ آنا دی افسر ایک دوسرے سے اپنے اِپنے تجارتی مفادکی خاطرار ہے مرتے تھے۔ اس حالت کو دکیھے کرمصطفیا کمال یا تبا کوا یک مکی سی آمید کی کرن نظر**آئی-**اس وقت وزارت میں جزل فیفی <sub>-</sub>کرنل عصمت اور کیتان رُو من بھی شامل تھے ۔ اوریہ تبینوں مصطفے کمال یا شاکے دوست تھے۔ اور ير نوك مصطفى كمال با تماكي خفيه خفيه مدد كرسكة محق - مرفسط نطند مين ببيم كركوني کام ہیں ہوسکتا تھا البتدا ماطولیہ اس کے لئے بہرین میدان تفدجنا بخد مصطفے كمال باشاكے انسارے سے اناطوليه میں مختلف جماعة تیں اور کھٹری ہو میں جنبوں اتحادیوں کے قبصنہ کے خلاف عوام میں بر و بیگنڈہ شروع کر دیا۔ اور کانلم قرہ بکر کی چھ 'ڈویزنوں نے ہتھیا ر ڈالنے سے ابکا رکر دیا - اتحادی اس نئی صورت مال<sup>ا</sup> کا انسا<sup>ر</sup> كُرْا چاہتے تھے -ا وراس كے لئے م تفوں نے سلطان پر د با 'و ڈالاً كہ در ہی فوجیں کے ہتھیارکسی افسر کو بیجکر رکھوالیں اور سپا ہوں کو چھٹی دے دیں قسمت دیکئے یا تومصطف کمال یا شاک گرفتاری اور نظر بندی کی افوا دھی۔ یا سلطان نے انفیس ا اطولیه کی نوجوں برانسب کا جزل مقرر کردیا اور ا خیس بدایت کی که وه وراً انا طولیه بهنچکرتری فوجوں کو منتشر کردیں ۔ انگریز وں کو مصطفے کمال یا شاکے تقرر براعتراص بهوا-اورا مخول في أبى خفيه اطلاعات كى بنا برمصطف كمال ياشا

کواس منصب پرمقر کرنے سے روکائی کیان داماد فرید باشانے یہ کہوا گریزوں کا اطبیان کردیا کہ مصطفے کمال باشا کے متعلق ساری اطلاعات بے بنیاد ہیں ۔ وہ کوئی کا مسلطان کی مرضی کے فلاف نہ کریں گے ۔ جیسے ہی مصطفے کمال باشا کے باسان طویت کی فوجوں کے انسیائل جزل اورمشر تی صوبوں کے گور نرجزل مفر سکنے جانے کا صلطانی فومان بہنچا ۔ یہ مسی وقت جانے کے لئے تیار ہو گئے اپنی والدہ اور ہمن سے ملے اپنے سارے دوستوں سے خفیہ طاقاتیں کیس اور ایک معولی جمان بر تینا مہوئے سے بہلے قسطنطنیہ سے رواء ہو گئے ۔ کیشان رو وت اخسیں جہاز پر بہونچا نے آئے ۔ کیشان رو وت اخسیں جہاز پر بہونچا نے آئے گئے ۔ کیشان رک و ت اخسیں جہاز پر بہونچا نے آئے ۔ کیشان کو وت اخسیں جہاز پر بہونچا نے آئے کہ سے جہاں اور کرفل رفعت میں جہان اور کرفل رفعت کر دیا ہے۔ اس جہاز پر مضطفے کمال باشا کے ساتھ کرنل عار ف اور کرفل رفعت بھی سنقے ۔

اس سفرین مصطفے کمال بانیا نے ماری احقیاط برطرف کردی اور خوب کھل کر باقیں کیں اورابنی ساری اسکیم جسبردہ اناظر نیم میں عمل کرنا جا ہے تھے ان دون برظا ہر کردی او ہر قسط نطنیہ کا حال سنیے مصطفے کمال باشا کے مطاب کے داما دفریدیا قد کی مخرز دریعہ سے یہ ما ہوا کہ اناطورید کی قومی کر کیک کے بانی مبانی بہی مصطفے کمال باننا ہے اور انھی کے انسار سے بروہاں پر گو برٹر شروع موئی تھی ۔ اب وہی وہاں سلطان کے نامیدہ خاص کی حیثیت سے بھیجد سیکے ہوئی کا مسال طلاع کے ملتے ہی داما دفرید باشا اس قدر گھرائے کہ اس اطلاع کے ملتے ہی داما دفرید باشا اس قدر گھرائے کہ اس وقت سے بھیجد سیکے بھاگے ہوئے سلطان وحیدالدین کو اطلاع اسے کمر اوران کے مکم اور شورہ سے ماری میں دارہ سے بھیوانے پر سے کا مقال بانی اوران کے مکم اور شورہ کے مقال کی متعلق جو اطلاع ان میں ملی تھی وہ شنا تی دران کے متعلق جو اطلاع ان محمد میں میں میں دہ شنا کی دران کے متعلق جو اطلاع انحقیں ملی تھی وہ شنا تی دران کے متعلق جو اطلاع انحقیں ملی تھی وہ شنا تی دران کے متعلق جو اطلاع انحقیں ملی تھی وہ شنا تی دران کے متعلق جو اطلاع انحقیں ملی تھی وہ شنا تی دران کے متعلق جو اطلاع انحقیں ملی تھی وہ شنا تی دران کے متعلق جو اطلاع انحقیں ملی تھی وہ شنا تی دران کے متعلق جو اطلاع انحقیں ملی تھی وہ شنا تی دران کے متعلق جو اطلاع انحقیں ملی تھی وہ شنا تی دران کے متعلق جو اطلاع انحقیں ملی تھی وہ شنا تی دران کی دران میں میں میں دران کے متعلق جو اطلاع انحقیا کی دران کے متعلق جو اطلاع انحقیا کی دران کے متعلق جو اطلاع ان کو میں میں میں میں دران کے دران کی متعلق جو اطلاع انحقی کے دران کی متعلق کے دران کی دران کی دران کی متعلق میں میں میں کی دران کے دران کی متعلق میں میں کی دران کی کی دران کی کی دران کی دران کی دران کی دران

کی کداناطوید بہو نیخ سے پہلے بہلے ان کے جہا زکور دکر، لینے کی تد بسید میں کی جا زکور دکر، لینے کی تد بسید میں کی جائے ۔ برطانوی جدید، کمشنر نے جی گفبراکر را توں را ت مصطفیا کمال یا شا کے جہا زکی تلاش کا حکم دیریا - لیکن دار د زید یا شا اور برطانوی جیف کمشنر کی یہ ساری دوا دوش سبکار گئی۔ اور صطف کمال باشا است دو توں سا تھیوں کر نل عار بن اور کرنی رفعت کے ساتھ وارمئی سلالا سٹر کو بندر گائی سموں " بر تھیرو عار بن اور کرنی رفعت کے ساتھ وارمئی سلالا سٹر کو بندر گائی سموں " بر تھیرو عار بند بہوری کے گئے۔

### یا (ملا) قومی تخربگایی ناز

متمول برانگریزون کا قبضہ تھا۔ بھال مصطفے کمال یا شاکی ہر برلفل و حرکت برگرانی رکھی جانے گئی۔ بچھ ونوں تو مصطفے کمال یا شابری احتیاط ت کام کرتے رہے اس کے بعد الا تخوں نے ایک غدر تراش کرا بنامستقر کا واسا کو قرار دیا۔ اور کا واسا سے کچھ دنوں بعد الآسیہ آ گئے۔ یہ مقام ساحل سے بہت دور ادر اناطولیہ کے قلب میں واقع ہے اور یہاں انگریز جا سوسوں کا گذر بھی نہیں تھا۔ اس لئے یہاں بہو کچکر مصطفے اکمال یا شائے اطلینان کا سرانس لیا۔

اس جگہ ہم یہ اور بتا دیا جا ہتے ہیں کہ انا طولیہ میں طبک عظیم کے جہد ترک ہے۔ ہوجا نے کے بعد ایک علرح کی طوالف الملوی بیدا ہوگئی تھی۔ جنگ کے خاتم کیونت جو ترکی افسریماں رہ گئے تھے وہ ایک طرح سے خود مختا رسے ان میں علی نوا دہ اور فوت فا ور فوت فا بن میں وزیر بحر بلاک گئے وہ کھی دہ اور میرناکے گرد بہا ٹریوں پر کو بلاک گئے وہ کھی تا میں مصر و ف تھے۔ اور میرناکے گرد بہا ٹریوں پر کول کی چیوٹی جھید ٹی جامتیں بناکر یونا نیوں پر جھیلیے مارنے میں مصر و ف تھے۔ اگر جی ان سب میں ترکی افسرول کے دل میں بہی تمثنا تھی کہ کسی طرح یہ ابنی مرزمین سے و شمنوں کو ترکی افسرول کے دل میں بہی تمثنا تھی کہ کسی طرح یہ ابنی مرزمین سے و شمنوں کو تعلق بیکن میں میں تنظیم بہنیں تھی اور نران کا کوئی مرکز تھا۔ مصطفے گال یا شانے ایا تسبید کو میں میں تنظیم بہنیں تھی اور نران کا کوئی مرکز تھا۔ مصطفے گال یا شانے ایا تسبید کو

ابنا مستقر قرارد ین کے بعد بہلاکا م یہی کیا کہ علی نواد اون ور رفعت کے ام تاریخیج کو فرا مستقرا کی ۔ جب یہ لوگ اما سیہ بہو بخے ترمیسطفے کمال پاشلنے ایک خفیہ کا نفرنس کی حبیلی رو کداد کرنل عارف کہتے جاتے سفے اس کا نفرنس میں بحث بہات کے بعد یہ طے ہوا کہ محتمن سے مقابلہ ہی اب آخری چارہ کا رہے اوراس کے سوااور کوئی صورت ترکی کو مشمنوں سے باک کرنے کی بہنیں ہو سکتی۔ سنطان کی حکومت کوئی صورت ترکی کو مشمنوں سے باک کرنے کی بہنیں ہو سکتی۔ سنطان کی حکومت میں جب اس وراتحادیوں کے قبضہ میں جب اس سے امادکی توقع ہمیں کی جاسکتی تھی۔ اس لئے طے یہ پایا کہ ساری مغربی فوجوں کی کمان علی فوا دکریں مشرقی فوجوں کی کمان علی فوا دکریں مشرقی فوجوں کی کمان مصطففا کما بات کے بات کے دیا تا کہ دور اس جکومت کے قیام بات کے ایک ساتھ یہ جسی طے ہوا کہ جب تا کہ ور اس چکومت کے قیام اثر ہی اناطولیہ میں ایک عارضی حکومت تا کم کی جائے ، ور اس چکومت کے قیام اثر ہی اناطولیہ میں ایک عارضی حکومت ترکی نما نید ہے جمع ہوں۔

جب اس فیصلہ کی اطلاع سا رہے نرکی افسروں کو بدر بعد اردی گئی تو کا خروں کو بدر بعد اردی گئی تو کا خرو کرنے دیار کرسے اور ایڈریا نوبل سے کرنی جفر طیار سے ابنی رضا مند تاریخ درید ظاہر کر دی ۔ اس طرح مصطف کمال یا شانے انا طولیہ کی طواکھ الملوکی کوخنم کر دیا ۔ کوخنم کر کے سب ترکی افسروں کو ایک مرکز پر جمع کر دیا ۔

فوجی افسروں کورا صنی کرکے مصطفے کمال باشانے ملک کے طول وعرض کا دورہ ننر ورع کردیا - اور دن رات کی سرگرم مشقت سے ایخوں نے ہر ہرگاؤں میں ایک ایک کمیٹی بھی بنا ڈوالی جوقوم پرسنوں کوڈشمنوں سے لرطنے کیلئے والنظر بھی دے اور قومی فورح کے کھانے بیٹے کا بھی بند و سبت کرے یہ کام بڑامشکل تھا۔ تھے ہوئے ترکوں کو جرکا نا اور ان کوابنا فوی فرض جتانا آسان : تھا۔ خاصکہ

ایسی صورت میں جبکہ کامیا بی کی کو کئی خاص صع<sub>ن</sub>ت باقی ندرہ گئی ہو یلین م<u>صطف</u>ے کما یا شاکی لغت میں نبولین بونا یا رہ کی طرح سنا کمکن "کوئی لفظ ہی نہ تھا -ان کے جوش اورسرگرمی کو دیج ویک کراور لوگ بھی بے خود ہوئے جاتے ستے - اورجہال جہاں مصطفے کمال باشا جاتے وہاں وہاں ترکوں میں ایک ہیجابن سابیدا ہوجاتا۔ ا وروہ بڑے جوش سے دشمن سے ایک آخری مقابلہ کی تباریاں کرنے لگتے ۔ فاصكر مشرتی اصلاع میں مصطفے كمال بإشا كائوم نسبتاً آسان ہوگيا تھا۔اس كئے کہ انگریز وں نے آرمینیہ میں جہور بیت قائم کرد کی تھی۔اور آرمینیہ والوں سے یہ وعدہ کرلیا تھاکھ کے بعد ترکی کے شمالی انتظار عمی اس جہوریت میں شارال کر دیئے جائیں گے۔اس خبرسے مقامی ٹرکو ں میں پہلے ہی سے اشتعال بیدا ہوگیا تھا ،ا در مصطفےا کمال باشاکی دراسی چھٹرسے وہ مرنے مار نے کو تیار ہوگئی دورے سنے والیں آکر مصطفی کمال باشائے فرج کے سار سے کمانڈر وں کے نا مرایک حکم جاری کیا که انگریز و س کو تهتمیار نه دینی جا مین. اور منفوجول کومنتشر کیا جائے ملکہ جولدگ، بھیٹی پر ہوں اُن کو بھی اپنی اپنی رحمبنٹ میں واپس مبالیا جائے ا ورشهری میما م کومصطفا کمال یا شانے یہ حکم بھیجا کہ سرکاری محاصل سرابردسول ہوتے رہیں اور فسطنطنیہ بھیجنے کے بجا کے ان کے مستقرا ماسیہ میں بھیجے جائیں

ان سرگرمیوں کی اطلاعیں جب قسطنطنیہ بہونجیں توانتحادیوں کو بڑا عظمہ آیا اور اکفوں سے سلطان کو دھمکیاں دینی شروع کیں کہ جلداس سرکش آدمی کو ان طولیہ سے وابس بلا کو ورزیہ ہم اس کا بداتم سی لیس کے - سلطان دھیدا لدین ہی مہرت بگڑے آتما کہ نوجوں کو منتشر کر دیں ۔ بہرت بگڑے کہاں کو منتشر کر دیں ۔ یہ وہاں جاکر الوجوں کی تنظیم اور ترتیب میں مصروف ہو گئے ۔ سلطان کے نزویک

اس وقت کسی قسم کا مقابله تمدگی کو اور زیاده نقصان بهنجا نا نها اور ترکی سے زیاده وحید الدین کو اسینے تحت کی بڑی تھی۔ وہ سمجھ رہوتھے کہ ان کا تحت اتحا دیو تھے کہ ان کا تحت اتحا دیو تھے کہ در آمد بھی صروری ہی۔ وہ سمجھ رہوتھے کہ انگریزوں اور فرانسسیوں کی خوشا مددراً مدجمی صروری ہی۔ وض انہی خیالات کے ماتحت سلطان نے کمال باشا کو تا رجھ کا کہ فوراً قسطنط نیہ آجا میں۔ اس تا رکے جواب میں مصطفے کمال باشائ سلطان کے نام تا اسکے دریعہ ایک طویل عرصندا شنت بھی جسمیں ان سی یہ درخوات کی کہ '' اس موقع پر قوم پر ستوں کی راہ میں روڑ سے نہ المرکانے جا ہئیں۔ بلکہ بحثیت ترکی نیٹ رکے سلطان خود قسطنط نیہ سے انا طویدہ آجا مین اور قوم پر سنوں کی قیادت کریں۔ قیادت کریں۔

رات بھر مصطفا کمال با شاہنی اس عرصندا شبت کے جوا بے انتظار میں اور گھر میں بیٹے رہی لیکن شطان کی طرف سے کو ئی جواب ہنیں آیا۔ البتہ صبح کو ایک اور سخت کو ایک ایک اور سخت کا کر دیا اور کھا کہ میں اسو قت تک اناطولیہ میں مظہر و تکا جبتک قوم کو آزادی نہ حاصل ہوجا ہے گی ۔ اس جواب پرسلمان نے ایمنی فوج کی کمان سے علیحہ کہ دیا اور اناطولیہ کے سار سے فوجی اور شہری حکام کویہ فرمان کمین سے علیحہ کہ کہ کہ مرکزی کی موجہ کہ اور سارے خور کی میں این کی موجہ کی کہ مرکزی کے میں اینے کو دیمی اور سارے خور کی کمیشن سے استعفا دیدیا ہو اور سارے خوا می ہو گئی ہے۔ اور میں نے فوج میں اینے کمیشن کو جا کہ مرکزی کو کو میں اینے کمیشن کی مرکزی کہ کہ دیدیا ہو۔ اب ہمیں جو کچھ کرنا ہی وہ اپنی بل پر کرنا ہی اب آب ا بنے لئے ایک لیٹار تجویز کر کی کے دو اس میک مقصد میں آب کی دہنا کی کرا ہو اور میرے حکم کو این لیٹا رہند خور کی کہ موال میں میراسا تھ دینا ہوگا اور میرے حکم کو حکم کو این لیٹا رہند خور کی کو این لیٹا کے اور میں میراسا تھ دینا ہوگا اور میرے حکم کو حمل کو سے حکم کو این لیٹا لیٹا رہند خور کی کو میں این کو کی کو کھو کا اور میرے حکم کو میں این لیٹا لیٹا رہند خور کی اور کو کی کو کھو کا اور میرے حکم کو میں این لیٹا لیٹا رہند خور کی کو کھوالی میں میراسا تھ دینا ہوگا اور میرے حکم کو میں این کو کھوال میں میراسا تھ دینا ہوگا اور میرے حکم کو

بلا عدر وحيلة تسليم كرنا موكا -

اس کا نفرنس نے ہا لا تفاق نہا یت جوش وخروش سے مصطفے کمال پاشاکو
ا بنا لیڈرتسلیم کرلیا۔ اور ان کی اطاعت اور فرما نبرداری کی شرط منظور کرلی۔ البتہ
دُدن اور کا خم قرہ بکرنے اپنی طرف سے یہ شرط بیش کی کہ سلطان کی منی لفت
نہ کی جا کے گی اور نیا بخیس برخاست کیاجا کی جاس کو مصطفے کمال پاشات تسلیم
کیا۔ اسطرح اناطولیہ کی قومی تخریک اپنی حیا کی بہلی منزل طے کر گئی۔

بالث

قومی حکومت کی پہلی منزل کی بہلی ترکی کا نگریس کافیصل فوجی افسردں کی تا ئیدسی فومی تحریک کی بہلی منزل بخیر وخوبی طے ہوگئی۔ اب ترکی کا نگریس کی رائے سے عارصی حکومت کئے قیا م کا مرحلہ میش تھا۔مصطفیا کمال یا شانے اس کا گریس میں ٹیرکت کے لئے دعوت المے ترکی تے سا رہے صلعول اورصوبوں کے افسروں کے باس بھیجد سیئے تھے۔ اور ہ حکبہ تین تین نما بندے کا جگریس میں شرکت کے لئے سیواس بلائے بھے۔ اور ہدایت کی تھی کداپنی نقل وحرکت میں انہا ئی رازداری سے کام لیا ﷺ کے ۔آس کا نفرنش کی اطلاع جب اتحا د يو ں كو ا ور سلطان كو قسطنطانيه مين پنجي تو سل**طان** كاطرقرہ بُرُونر مان <sup>كو</sup>يجا ك<u>ر صطفے</u> كمال يا شاكو كرنتاركرايا جائے اورجو لوگ كالكريس ميں شريب مون كو لامين <sup>ا</sup> تھیں۔ اپنے اپنے ضلعوں میں دابیں بھیجد پاجائے ۔ یہ وق*ت مصطفے* کمال کے لئے بڑاسخت تھا کاظرفرہ کمر مرانے قسم کے ترکی جنرلوں میں تھے ، جو میرانی ر دایات کا از صدا خرام کرتلے ہیں اور کسی طرخ یه برواشت نہیں کرسکن<sup>ی</sup> ۔، اک خلیفہ المسلمین کے حکم لیسے روگر دانی کی جلٹے ۔ اگرچیر کاظم قرہ کرنے یاعہد کرلیا تحاکہ وہ مصطفے اکمال یا شاکا سابھ دیں گئے۔ لیکن جب سلطان نے ہنگی گرفتاری كاحكم ديدياتو وه سوخ بيس يراكي كرا تفيس كياكر فاعليه اس مسلم كوسط كرن كے كئے " ارصٰ روم " میں ایک كا نفرنس بلائی كئی جبهیں مصطفے كمال يا شا اور رُوف ہے نے مرکز کی حکومت کی پوزلیشن پربڑی صفائی سے روسشنی ڈالی۔

اوریٹا بت کیاکہ سلطان اور ان کی حکومت اس وقت و شمنوں کے قبضے میں ہی اس لئے ہان کے احکام اور تو انین بے لاگ اور منصفا نہ نہیں کہ جا سکتے ۔ بلکہ یہ وشمن کے اشکام اور تو انین بے لاگ اور منصفا نہ نہیں کہ جا سکتے ۔ بلکہ یہ وشمن کے اشارے سے جاری ہوئے ہیں ، اس لئے قوم کے لئے یہ قابل عمل نہیں ہوسکتی اس کا نفرنس کی بختوں سے کا ظرقرہ بگر کی بڑی تا لیعنِ قلب ہوئی۔ اورا مفول نے سلطان کے حکم کویس بیشت طال کر مصطفے کمال با شاکا ساتھ دینی برا کا دیکی ظاہر کردی اس کا نفرنس نے مصطفے کمال با شاکا قاعدہ نوی تحریک کے رہنا تسلیم کرنے گئے۔ بھی منتخب کر دیا۔ اور مصطفے کمال با شاباتا عادہ نوی تحریک کے رہنا تسلیم کرنے گئے۔

ا د هرسیواس میں کا نگر نیس کی تیا ریا ں ہور ہی تھیں اُدھرسلطان لیے بولیس کو حکم دیا کہ کا بگریس میں شامل ہونیو الے ممبروں کو رامست ہی ہیں گردتما رائہ ہے۔ لكين السكابته كانگريس كے ممبروں كوچس كيا تھا اس لئے سلطان كى تدبيزا كام بيزى اورچونکہ فوج اس کا نگریس کے ساتھ تھی اس لئے سیواس میں گھس کر پولیسس ان ممبروں کو کرندہ رہنیں کرسکتی تھی ہجب سلطان کی یہ تعربیرنا کا مرہزی کردے مسه بیوسی میں زور شور سے قوم پرستوں کی کا گریس شروع ہو گئی وسنسان ایک اور جال بھی وہ یہ کہ مدہرب کے نام بر کر دوں کو آبھارا کہ وہ نوم پسنوں ہے۔ حملہ کر دیں ما ورا تفیس گرفتار کر لیں۔ کا نگریس کے نمایند وں کوجب اس کا علم ہوا ہو معضي برا نطله آيا - مركول كي اس سے زيا ده اوركيا تو مين موسكتي تقي ك ان كي گرفتاری کے لئے کردوں کو مفرر کیا جائے رکا ٹکریس نے بالا تفاقی مصطفے کمال پانساسے درخواست کی کہ وہ کرووں کی سرکو بی کے لئے اپنی قیادت میں ایکہ بہم بھیجیں ۔ چنانچہ م<u>صطفا</u> کمال باشانے نورًا ایک ترکی ڈورٹرن کرد در کی سرکو بی کی<sup>لیا</sup> بھیجا ی<sup>ے</sup> بردوں کو شکست فاش دی ادرسلطان کے ببنیا مبرعلی نالسب کو

مار کرا نا طو لیہ کے باہر تھاگا دیا۔ علی غالبے پاس سے کچھ کا غذ کیڑے گئے جن سے ينما بت بوكياكه داما و فريد يا شاف على غالب كوكردون سيم ياس بهي متماكه وه جمع ہوکر قوم پرستوں پر ملکر دیں۔سلطان کی اس حرکت سے کا مکر بیس میں جان سی بڑگئی۔ اور ترکوں کے نہا بند وں نے کا بگریس میں مصطفےٰ کمال یا شاکی زرصدار بهٰا بیت جُرتُس وخروش کے ساتھ ہالا تفاق ایک سلخنامہ مرتب کیا حبسکا نام م مفو کے تُوى معاہدہ رکھا۔ اُور قسم کھا ئی کہ ہم اس وقت تک صلح مذکر پینے جب رکٹ ہما را معا ہدہ اتحادی منظور نہ کرلیں اسی سمے ساتھ بارلیمنٹ کے ممبروں میں سے ایک، . . . . ایمزیکیٹیونکمیٹی نبائی اور مرکزی حکومت سے سبے نیاز ہوکرا ناطولیہ کی حکومت اس کے سپرد کردی۔علی غالب کے پاس سے جو کا غذات برآ مدہد کے تھے اُن ہے چونکہ بیٹا کہت ہوجیکا تھاکہ داما د فریدئے کردوں کو ترکوں پرا بھارا تھا۔اس کئے كانگريس في تسطنطنيه كي حكومت كوايك التي ميثم بهيجا كه نورًا دا ا د فريدكو دزارت سے عللی رہ کر دیا جا کے اور یا رکیمنٹ کا نیا اُ تنی ب کیاجائے ۔ لَیکن جبَ قسط خانیہ ے اسکا کوئی جواب نہیں آیا تو مصطفے کمال یا شانے سارے علاقہ میں جیسکم بهيجديا كمقسطنطينيه سيرسب قسمركح تعلقا ت منقطع كريلئ جامين اور الكّذاري بجائے، قسطنطانیہ کے فوجی بار لیمٹ کے صدر دفتر میں بھیجی جائے اس حکم کاسلطا پراٹر پر اُن عنوں نے داما د فرید کوعالیحدہ کر دیا ۔اور علی رضا ایک بوڑھے '، اور ناکارہ یا شاکو وزرراعظم بنا دیا۔ اور یا رائمنٹ کے دویا رد اُتخاب کا حکم دیدیا۔ پارلمینٹ کے دوبارہ انتخاب میں تومی کانگریس کوبٹری زبردست اکٹریت <sup>ا</sup>صل ہو<sup>تی</sup> اس کا میابی سے مربوش ہوکر کا تکریس کے ممروں نے اپنے پہلے ہی اجلاس میں جد الكشن كے بعد كا بگرىس كے مدر مقام " الكورہ ميں ہوا تھا۔ يہ بخويز بيش كردى كه يا رنبينت كا أننده اجلاس تسط طنيه مين بوناجا سيئ ا وراب كا نگريس كوتوندويينا

چا ہئے۔مصطفے کمال ماشا نے ان دونوں بحقریزوں کی مخالفت کی اور ممبروں کو سجما یا که کانگرسکن اسوقت بمک نه تورهٔ وجب یک یا رایمینت کا رنگ نه دیکه بو اور طنطینیه میں یا رکیمنٹ کا اجلاس کرنے کی مخالف**ت کرتے ہوئے کہا کہ قسطنطینیہ پریخیر ملکیو**ں كافيفذى ين بارليمنت مركزاليس ماحل مبن صحيح كام منين كرسكتي واوراكرا ما نداري ے کا م کرنے کی کونشنش کر یکی تو یا رئیمنٹ، توطر دی جا کے گی۔اوراس کی ممبرل کوکرفتا مگر لیاجائے گا۔نیکن مشیطفه کمال یا شاکی نصیحت، ایپ کے رائیگا ں کمی۔ کا نگریس کے ممراس سے بہت وش مقے کہ دہ اب باغی نہیں رہے ملکہ قدم سے منتنے۔، نمایندے اور حکومت کے تشبیم نندہ ممیر ہن اور یانشہون پر کچھ ایسا سوار ہوا کہ مضطفے کمال یا شاکی نفیعت کے ذرّہ بھر بھی من پیدا تر نہ کیادر وہ روز بے کی تیا دت میں یا رہمینٹ کا اجلاس قسطنطینیہ میں کرنے کے لئے روانہ ہو لگئے مصطفعاً كمال يا شأكو - مرارس روم "كي طرف سے نما ينده تھے ليكن وہ پارتمنيٹ میں شرکت کے لئے ہمیں گئے 1 خیر بقین کا مل تھا کہ یہ یارلیمنٹ قسطنطنیہ میں قطيًا اكام رويعي سلطان وحيد الدين كووه نوب جانت عق اوريسجه رب تھے کہ وہ وراجی یارلینٹ کی امراد نکریں گے۔ اورجب اتحادی یا رلیمنٹ كوتوا دايس كے توبيسب لوگ جما كے ہوئے ميرى بناه ميں آئيں كے -اس بات کا مصطفے کال یا شاکواس قدرتقین تھا کہ انکورہ میں بہلے ہی سے بارسینٹ کئے گئے جارکا انتظام کرنیا ۔اور فوج کی داخلی ا ورخارجی تنظیم میں بوری سرگری سے متوجہ ، د کئے۔

## ارها

ر میرے مرفز کی گفتاری اورم رستوں کے لاٹ نی فوجو کی والکی اب ا دھر کا حال سنئے ہار لیمنٹ کے ممبر بڑے جونس وخروش سو قسط نطینہ ہنچے اور یا رہمین کٹ سے بہلے ہی ماہر میں اس مفوں نے مثلطان کی وفا واری کی تجو میز جهی منظور کی ا وراطینان سی کام مجی سروع کردیا - ان کے کام کرنے کا انداز قطعی آزا دانه تھا۔ یہ نہ سلطان کی طرف بھکے اور نہ اٹنا دیوں کی طرف اس کا نتیجہ پیمجا که سلطان او*را تحا* دیوں نے ان کی کا ررا ئیوں پر احتساب کرنا شروع کر دیا۔ کچے دنوں بعداتی ربوں کے سبہ سالار نے ترکی وزیر حرب کوعلاہ کرنے کامطاب كبا مسلطان في السركامطا لبنسليمر ليا-ا وروز برحرب كوابني خدمت سوعلياره کر دیا گیا۔ بارلیمنٹ نے اسپر ٹراغل مجایا - اورا بنا قوی معاہدہ *مِتا یُع ک*ر دیا۔جو ارىن دوم كى كاندرىس مىن منظور ہو! تھا- با ركىمنىڭ ئىرىمبر دراصل اس ر<u>تھو</u>ك ہو کے تھے کہ ترکی میں حالات من کے حق میں بہتر ہوتے جا رہیم ہیں اشام میں قوم پرستوں نے وانسسیوں کو دوجاً۔ شکست دی کئی برکا کشیا- کر پمیا و ا درانا طولیه سیر برطانوی نوجس وابس سیکی تقیس اور اناطولیه کے تمکی فوجی دستوں نے انگرند وں کے سامنے ہتھیا رڑا۔لئے سے ایکا رکر دیا تھا۔اوراتحا**د ک**و کے ایجنٹ جوہنحیا رجمع کرنے کے لئے دور، کرد سے ستھے ہے بس نظرآ نے لگے تھے۔ بارلیمنٹ ئےممبران حالت میں یہ سکھے ہوئے تھے کہ وہ اتحا دیو نکو د باکر

سلطان وجہالدین نے اس موقع ہے فائدہ م طاقے ہو کے اتحادیوں کی سرت قوم برستوں کے خلا ف خلیفہ سی بغاورت کرنے کا فتولے صادر کردیا۔ اور ہاغیوں کی مرکوبی کے لئے۔ اناطولیہ کے مشہور ڈاکوا حمد اندور کی ہمتی میں ایک بیقا ناڈ فوج می برستوں کے خلاف بر و بگذیرہ شروع کردیا می بھی بوری جگر جگر سلطان کے ایجنٹوں نے قوم برستوں کے خلاف بر و بگذیرہ شروع کردیا اور خبر می دارات عظلے سے مٹادیا۔ اور خبر می داراد فرید کے ساتھ سلطان نے توفیق یا شاکو در ارت عظلے سے مٹادیا۔ اور خبر می داراد فرید کو وزیراعظ بنا دیا۔ اور میشن کے باشاک می ایک متعلق ایک عام اشتہار شاریع کرد و میشن کے لوگوں کو قتل کر فسیل کو وزیراعظ بنا دیا۔ اور میشن کے لوگوں کو قتل کر فسیل کو وزیراعظ بنا دیا۔ اور میشن کے دوئی کرد ایک کے ساتھ در بے حلے ہو کے کہ دو میشن کی طون سے اس قدر نیزی کے ساتھ بنا میں انعام بائیگا۔ قوم برستوں پرسلطان کی طون سے اس قدر نیزی کے ساتھ بنا کے حاکم ہو کے کہ ایک دفعہ مصطفظ کمال یا نیا کے حاکمیں نے قدر مجملی کہ کا کیا باشا کے سلطان کی بات قا عدہ فوجی شہر مرشی رفتے کرتی ہوئی انگو والی طرت بڑھی جلی آر ہی تیں مصطفظ کمال یا شاک

انے چند ہمرا میوں کے ساتھ الگورا کے بدرتبہ زراعت میں بنیٹے یہ سب مجھس رہی تھے :حودان کے ہمراہیوں ۔ کرنل عارف ۔ فیضی ، خالدہ ا دیب اور عدنا ن کے جیرو يرعبي ما يوسي كم آنار ما ئے جاتے تھے ليكن مصطفے كمال بإنسا ابني احول سے بروا جنگ کی کامیابی اور کامی کے قرائن ورمکانت برغور کرم ہے معق معوری مرم مصطفط کال باندایی کرسی سے است اور نہایت صاف اور بلندا واز میں انھوں نے اپنے سائقیوں ہے کہا " ہم لڑیں گئے . آخر وقت تک لایں گئے - یا توفیح ہما ری ہوگئی یا م صفر ستى سى من بالس كر يم مصطفى كال باشا كيون الغاظ ومن كم ساتيون ، بریم میں اور کا سااٹر ہوا ۔ رفتہ رفتہ ان کی ما یوسی دور ہوگئی -ا وماس کی جگر عزم ، و پر کھی جا دو کا سااٹر ہوا ۔ رفتہ رفتہ ان کی ما یوسی دور ہوگئی -ا وماس کی جگر عزم ، و استقلال کی مرشری آتی گئی ۔ مید واقعہ بی سب سے ای *ار بہیں کیا جا سکنا کہ*ا ن محساکیو كومصطفط كمال باشاكي دات بربورا بورا اعتماد تها اوروه خوب سمجت سخت كم اس عالم میں اگران کو کوئی تباہی سے بیا سکتا، وقوده مصطفیا کمال پاشاہی ہی مصطف کمال باشا نے اس نیسلہ کے بعد و اورات ایک کردیا۔ تھی اندی ترکی ر ج كوسميث كردوباره مرتبك ما كك طرف سلطاني فوج كے مقابله كم الح فواد كويجيا، دومرى طرف آرمنيدكى بغادت كوفر دكرن كحداث كاظر قره بكركوروانه كيا اوراد دا الراس بنيم موت سلطاني زمر كسك ترياق ميم بينيات رب جب تركي ديها تو سيس يه اطلاع ميني كه قسطنطنيد بماتعاديد م اقبضه سي اورسلطان ف انگریزوں کے حکم سے ترکی بار تسینت کو بند کردیا اور ممروں کو نظر بند کر کے مالٹا بجيمديا - تو سلطاني براو بلكندس كى تركون براصليت كمك كنى ادرا مفيل يقين موكيا كريه غدَّ ارسلطان ابنى غرش كري في تعليا تحاديوں كم القورى رام مو اوركسى ترك كو قسط الله يسيكون أوق بنين بوسكتي- اس كانتجه يه بهاكم سلطاني فرجول س جواليد، والوي سركر دكي مين الي براه ربي ميس عام تركون كي مدر ديان جاتي

رہیں اور وہ قوم پرستوں کے ساتھ ہوگئے۔ ہواکا ٹرخ بدل گیا۔ ہرمقام پرسلطانی فوج سے ٹوٹ کو فوج سے ٹوٹ کو فوج سے ٹوٹ کو قوم پرستوں سے آلے اور تھوڑ سے ہی عرصہ ہیں اناطولید سلطانی فوج سے ٹوٹ کو ہوگئا۔ ہوگیا۔ موصل استان کو نیجے بعد مصطفط کمال با شائے فوراً بار لیمنٹ کے ممبر کو انگورہ میں جمع کیا۔ اور بار لیمنٹ کا وہ اجلاس جو قسط نطنیہ میں سلطان کے حکم سند کر دیا گیا۔ انگورہ میں کھولدیا۔ پہلے ہی اجلاس میں بارلیمنٹ کے فرا سلطان کے مکر سند کر دیا گیا۔ انگورہ میں کھولدیا۔ پہلے ہی اجلاس میں بارلیمنٹ کے فام کر نیز بیشن اور اسکی نام کر نیز بیشن اور اسکی نام کر نیز بیشن اسم کی دیا۔ انسان کو محت سے قطع نعلق کر لیا۔ ابنی بارلیمنٹ کا فام کر نیز بیشن اسم کی دیا۔ انسان کو کا اور اس کا صدر بالاتفاق مصطفط کمال باشاک ذمیخ بر کرایا۔

(14)

معا بد سیوسے اور م برستونکی و جبد کا آغاز
گرینڈ نتیل اسبلی کے قیام کے بعد مصطفا کمال باشانے مسکے صدر کی حیثیت
سے یور بی کی سب سلطنتوں کے نام ایک اعلان بھیجا جسبس یہ لکھا کہ قسطنطنیہ بر
انحا دیوں کے نامنسفا نہ قبضہ کے بعد ترک ابنی خلیفہ اور ترکی حکومت کو گرفنار سیجتے ہیں
اس کئے اعفوں نے ایک بڑے یہا نہ برایک تومی اجتاع کیا۔ ادراس اجماع میں نفو
نے گرینڈ نیشن اسبلی کی بنیا در کھی ہے۔ یہ اسبی اس وقت ترکی کی حکواں ہی اور کوئی معابد بنیراس کی منظوری سے ترکی میں ان نیز نہ ہو سکے گا۔

جرب سطفی کمال باشاکاید علان برس کی سلح کا نفرنس میں بہنیا قدیم ایسلا ولسن، مسرلائلجارج اورمو یوکیمنسو جو رجو اسے بیٹے و نیا کی شمت کا فیصلہ کرسے ہے۔ ایک میں مار کا تعاکمہ مردہ ترکی ہی میں نہ تا تا تعاکمہ مردہ ترکی ہی میں نہ تا تا تعاکمہ مردہ ترکی ہی دیان کہاں سے بیٹر گئی اور یکر نز نہنی ایمبلی کی بلا، ی جس سے الحفیل گفتگو کی دعوت دی گئی ہیں۔ اور این قوت دی گئی ہیں۔ افغول نے اس کو ترکوں کی بندر میں قوار دیا ۔ اوراین قوت اور شرک ہی بندر میں معاہمہ سیور سے میں اور شرک کے نیویں معاہمہ سیور سے میں اور شرک کے نیویں معاہمہ سیور سے میں میں اور میں کی میڈر سیال تھی سیور سے میں میں اور میں کی اور میں کی اور میں کی اور میں کی اور میں کا میا میں اور میں کی اور میں کی ایکن کی ایکن کی اور میں کی اور میں کی ایکن کی ایکن کی اور میں کی اور میں کا میں کا میں میں کا کا اور میں کی اور میں کی اور میں کی میں کا کا دور میں کی اور میں کی کر دی تھی اور قانون "اختیارا کے میں فائے اقوام کے لئے میں خوام کے لئے میں میں کا میں کی کر دی تھی اور قانون "اختیارا کے میں فائے اقوام کے لئے میں کا میں کا میں کی کر دی تھی اور قانون "اختیارا کے میں فائے اقوام کے لئے میں کا میں کا میں کا میں کا کا میں کا کہ کی کی کر دی تھی اور قانون "اختیارا کی کی کی کر دی تھی اور قانون "اختیارا کی کی کر دی تھی کی کر دی تھی اور قانون "اختیارا کی کی کر دی تھی کی کر دی تھی کا میں کر دی تھی کی کر دی تھی کر دی تھی کی کر دی تھی کی کر دی تھی کر دی تھی

خاص رعامین رکھی تیں ہر قسم کی بحری اور نضائی فوج رکھنے کی مانوت کردی تھی ۔ ملک کے المرونی انتظام کے لئے صرف بندرہ ہزار پولیس رہے کی جات دی تھی مقصد یہ تھاکہ اب ترکی کسی و قت میں بھی مرنہ اعظا سکے۔اس اعلان کا شایع ہونا کو ساری ترکی میں ایک آگ سی لگ گئی ۔ کیونکہ اس معاہدہ کو قبول کرنے کے معنی ترکی کی فوری موت تھی ترکی کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک لوگ بھی فوری موت تھی ترکی کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک لوگ بھی فوری موسیط کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک لوگ بھی فوری موسیط کی ایک سرے سے دوسرے سرے تک لوگ بھی بھی تھی ترکی کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک وار تا تھی بھی ایک ہے تھا۔سلطان کی حکومت حقیقت اُ بھی اتحاد ہوگئے کی ایک تھا ترکی کی خوری کے ہاتھ نہج میں ہوگئے نہا کی خوری کے اجلاس سے معاہدہ سیور سے سے انتہا کی خوری دیا ۔ خوابدہ سیور سے بھی تھا دارہ سے بھی تھا دو موسیط کے اور مصط کے کما اُن یا شاکو کامل اختیا را مت کے ساتھ خضب میں پرزے اُن اور مصط کے ایک مقرر کر دیا ۔

مصطف کمال پاشانے اتحادیوں اور یونا نیوں کے مقابلہ کے لئے ایک فوجی
کیبنٹ بنائی ۔ جس میں براسمین، اونان اور فیفی شامل سختے اور عصرت کو
جیف آف دی جنرل اسٹا ف مقررکیا ۔ سربسے بہلے شام کی سرحدسے فوانسیسیوں
جیف آف دی جنرل اسٹا ف مقررکیا ۔ سربسے بہلے شام کی سرحدسے فوانسیسیوں
جو سے ہوئے ہوئے ارمینیے کی سرحدات کو شریم آرمینیوں سے باک
مان کر دیا ۔ اس کے بعد شصطف کمال نے علی توادکو کاکسٹ یا کی طرف سے مداور میں مارک کو جیجا ۔ علی فواد ہے آسمہ اسمال کی اور ایخیس مارک کی جیجا ۔ علی فواد ہے آسمہ اسمال کی اور ایخیس مارک کی اراب علی فواد سے برسلطان کے حامیوں سے آخری مقابلہ کی اور ایخیس مارک کا یا ۔ اب علی فواد سے آخری مقابلہ کی اور ایخیس مارک کا یا ۔ اب علی فواد سے برسلطان کے حامیوں سے آخری مقابلہ کی اور ایخیس مارک کی اور ایک مون ۔ قسطنطنیہ میں آتک دی مون رائم کی سال کے فاصلہ برا نگریزی نوجیں رہ گئیں ۔ قسطنطنیہ میں ایکادی تھا۔ اٹی فوجیں برائے نام محتیں ؛ دراس موقع برائ برانج انگی ہے لیسی کا عالم طاری تھا۔ اٹی

اور (النس میں خانہ جنگی بر باتھی اوروہ مزیدِ فوجیسِ قسطنطانیہ جھیجنے کے لیئے تیا رہنیں۔تھے تعتان میں مشرلائط جارج کی حکومت کا زوال شروع ہوگیا تھا اوربرطانوی یارلینٹ نے ترکی سرزمین بربرطانوی فوجوں کو کٹوانے کی اجاز ت دینوسی قطعًا ای ارکر دیا تھا۔ اس لئ قسطنطنیکی اتحادی فوجول کے سلئے دوری صورتین حکن رم گئی تھیں کہ یا تو وہ تاخر دم تک اویں یا انبابوریا بندهنا بانده کرترکی سی فرار دوجائیں ، رطانوی کما بڈر انجيه بالمع جوساري اتحادي وج كاكما نظريجي تحايي تصفيه كياكة تسط غليه خالي كردياتها چنا بخداً س نے اہم کا غذات حلا ہے اور جبکیے جیکے نکل جلنے کی شیا ریاں ننروع کردیں ليكن ابهي وه اپنواليمله يرعل ندكرن بإيا تها كدحالات منه اكيب اور ليا كها يا سيرس كا نفرنس كم مدرين في تركى توم برستول كو دبات كى اكيب اور جال سوي أوروه به كم حكومت يونان كوجو ونيزوله وزيرا عظم يونان كي أتنتي ميل ناطول بيس يونا في سلطت کے خواب دیکھ نرہی تھی محانظ لیا او ماسٹ اس پرا مارہ کرلیا کہ ترکی توم پرستونکی قوہیں قسطنطانیہ کی طرف بلادرہی ہیں یونان کی فوجیں سرناسے اے اناطولیہ کی مغربی بہاڑیوں کی طرف بیش قدمی شروع کر دیں اور اس ربلو سے پر قبضہ کرئیں جو قوم پیستوں کی مغربی فوج کو انگورہ می ملائے سوئے ہے اور اس کے معاوصہ میں اوال يى ايك بلى سلىلنت كا وعده بهى كرليا گيا- و نيزو له جو ترت سد ايس سو دسے ير ادا کھا ایستا تفاجدٹ راضی ہوگیا۔ اوراس کے ساتھ ہی سرجون سلفلنہ کو یو نانی نوجوں نے تقریس اور اناطولیہ کے ہر تھا نہ پر مینی قدمی شرفرع کردی۔ تقریس کی نوجوں نے حبفر طیاری فوج کو آسانی سے گھیر لیا۔ اس لیک اُس غریب کوکسی طرف ارا د نہیں بہنچ سکتی تھی ۔ اور سمزا پر جو یونانی فو کے تھی اُس نے اگے بڑھکر اسما کی میں ٹرا وُ ڈال دیا ۔ اور ترکی فوج کو وہاں سے مٹننے سر مجبور کر دیا۔ اِسی کے ساتھ **بونان ک**ے دوڈ ویٹرن ریلوے لائن پر قبصنہ کرنے کی نیت سے آگے بڑھنے لگین اسکی شہر ہ کئے

پاس میز بچکوان نوج ل کو مخبرجانے کا حکم ملا۔ ادریہ بهاں خند فیس کھو دکرا بنی پوزلیشسن سومصنبوط بنانی رہیں۔

يونانيون كى اس يكاكب بشقدى كانتجريه بواكرتركي نوجس قسطنطنيه يرحله کرسکیں ۔ نوم برستوں تھے حوصلے نبیت ہوگئے <sub>۔</sub> انگورہ میں مصطفے کمال پا شاکنجلات ہیجان سا بیٹا ہوگیا۔ کہ بین ترکی کو کا نٹوں میں گھیٹے جارہے اور ملح ہنیں ہونے دیتی مصطفے کمال باشانے جگڑئی ہوئی گرنا وان با رکھنٹ کے ممروں کے آگتے ایک نها يت جوشيلي تقرير كى درم تفيس تبايا كه صيح حالات كيايس. اورتركى كا فائده اسي مي نبے . کہ انا طولیہ میں یونا نیوں کے قدم جمنے نہ بائیں۔ م عقوں نے کہا کہ کیائم لوگ جوترک کہلاتے ہواس برتیار ہوکہ یونالیوں سے جوکل کی تماری رعایا ورغلام تھے گواگڑا کرصلے کی تھیک ما لیکو۔ جھے یقین ہنیں 77 کہ تم لوگ اُس قدر بے فیرت ا درے عمیت ہو گئے ہوکہ یہ ننگ اپنی قوم کے لئے بر داشت کرلوگے ؟ اب بھی وقت ہے مطوادر دشمنوں کو یہ بتا د دکراس عالم میں بھی تمہارے ہا تھ صرب لگا سکتے ہیں۔ اور تہا را لوہا کا مصسکتا ہے ادرتم اپنی گھرٹی بڑی خوبی سے حفاظت کرسکتے ہو۔ میں بہیں یفین دلاتا ہوں کہ فتح تہار می ہوگی ً مصطفے کال باشا کی اس جریلی تقریر کامتیجہ یہ ہواکہ یا رامینٹ کے وہ ممبرجوان کے خلاف تھے۔ اپنی اس حرکت برماری کے کھکے اجلاس میں دہاڑیں مار مار کر رمنے لگتے اور بالا تفاق مصطفے کمال یا شامحو پورے اختیارات کے ساتھ دشمنوں کے مقابلہ کی نبازت دیدی۔

بارلیمنٹ کو رامنی کرتے ہی مصطفے کمال با شانے دن اور رات ایک کردیا۔ نئی نوجیں بھر تی کرنی نشرد ع کر دیں۔ سوئٹ ردس سے معا ہدہ کیا اس سی تھیار اور ردہیہ قرعن لیا ۱۰ درمان تھک محسنت اور میجزانہ مهارت سے ابھوں نے چھے ہیں عینے یس ترکوں کا ایک ای اللہ واہم کرلیا۔ ایک طرف صطفے کمال باشا ہونا نیوں سے
ایک فیصلہ کن مقابلہ کی تیا۔ یاں کرر ہے تھے۔ دوسری طرف خود انگورہ میں ایک با سنی
ایسی بن گئی جواس فیصلہ کن حبالہ کے خلاف تھی۔ اور وہ برابر مصطفط کمال باشا پرزور
وال رہی تھی کہ فیصلہ کن مقابلہ سے صلح بہترہ نے نہ معلوم اس حباک کا نیٹجہ ترکی کے حق
میں کیا تکے دلین مصطفے کمال باشا اس قسم کا بزدلا نہ متورہ سننے تک کے روا دار نہ ہوئے
والس نے بھی کوسٹ تی ہے بجا او کر کے ترکی اور یونان میں صلح کراد سے جانچہ وائس
کا نا پندہ بھی انگورہ بہنچا ۔ لیکن مصطفے کمال با نسانے اسے صاف طور پر بتا دیا کہ تم عرب
لے لؤی شام کے لوجس ور و برابر بھی برواہ نہ ہوگی لیکن ترکی کی ایک انچ زمین بھی
نہیں نہل سکے گی۔ ہم صرف ابنی زمین جاہتے ہیں۔ نہ اس سے ایک انچ کم ایس کے
نہ نہیں نہل سکے گی۔ ہم صرف ابنی زمین جاہتے ہیں۔ نہ اس سے ایک انچ کم ایس کے
نہ نہیا دہ۔

جس زبر دست عزم کے ساتھ مصطفے اکمال پاشانے یہ تیا بیاں شروع کی عین کمیل کے کھیں اس نے ترکوں میں بھی جائ ڈالدی۔لیکن ان تیاریوں کی عین کمیل کے وقت ایک مشکل اور بیش آگئ۔ جسے دور کئی بغیر قوم پرست فوجی اسکی کمل نہ کوسکتے ہے۔ سمزائے آگے جو فوج جھیب جھیب کریونا نیوں کا مقابلہ کرتی رہی تھی۔ وہ اوھم کی بے قاعدہ فوج تھی۔ اس فوج کی نہ تنظیم تھی نہ ترتیب ۔ فوجی قاعدے اور کا بنیان سے آزاد ایک بے مری قسم کی فوج کھی جبکا گذارا لوٹ مار برتھا۔ تسطنطنیہ برجیب اتحادیوں کا قبصنہ ہوا اور سلطان بے بس ہوگئے تو ادھم بھی جواس نوح کے کمانڈر تھے اپنے آب کوخود مخیار سیجھنے کے تھے اور انگورہ کی منظم کوششوں کو وہ ابنیا قدار کے فلا ف سیجھتے سے آن کا خیال تھا کہ یونا نیوں سے اسکی طرح کو وہ ابنیا قدار کے فلا ف سیجھتے سے آن کا خیال تھا کہ یونا نیوں سے اسکی فوجوں کو جھیب جھیپ کر ہی کامیا بی سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے کھلے میدان میں ترکی فوجوں کو جھیب جھیپ کر ہی کامیا بی سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے کھلے میدان میں ترکی فوجوں کو جھیب جھیپ کر ہی کامیا بی سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے کھلے میدان میں ترکی فوجوں کو جھیب جھیپ کر ہی کامیا بی سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے کھلے میدان میں ترکی فوجوں کو جھیب جھیپ کر ہی کامیا بی سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے کھلے میدان میں ترکی فوجوں کو جھیپ جھیپ کر ہی کامیا بی سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے کھلے میدان میں ترکی فوجوں کو

کامیابی ہنیں ہوسکتی۔اس اختلا**ف خیا**ل کانتیجہ یہ **مط**اکہ مصطفے کما ل باشانے جب عصمت کو حیف آف دی اشا ف مقرر کیا تو ا دھم بے نے م ملی مانحتی قبول کرنے سے ایجار کر دیا علیٰ نوا دھی جھیے چوری ادھم ہے کے ساتھ کا م کررہے تھے۔ تصطفے کمال یا شا کے اس حکم کے خلاف اپنی ا دراد لھم ہے کی نوجی مہارت دکھانے کیلئے م مفول فیصمت یا شاکی اسک کی بر واہ نکرتے ہوئے اکتوبر میں یونا نیوں کی اکیب جو کی برحمار دیا۔ حله بالكل ناكام رہا - اور على فوادكى فوج كے "كرات الله على فوادكى اس ناكامىكو وجه قرار دیرمصطفے کمال باشا نے ادھم بے کو دوبارہ حکم بھیجا کہ وہ ابنی بے قاعدہ فوج عصمت پاشا کی ماتحتی میں دیدیں۔اور علی نواد کو فوجی کمان سی علیحدہ کر ہے ان کی جگر رفعت كومجيجديا- ادحم بي في يحكم ما نف سے أكاركر ديا - لمك وہ اس مكرر حكم سے اس قدر مجرائے کہ الحفوں نے مصطفے کمال یا شاکہ ہزاروں صلوا میں نسا میں ۔اور از راہ غروراینی فوج کے آگے کہنے لگے کہ اگر میں نمین واگوراگیا تومصطفیا کما ل کوسملی کے دروازہ کے آگے بھانسی دیرونکا مصطفط کمال نے ان کو انکوراطلب کی آگہاں ا گوار قصنیه کوسط کرنس ا دهم ب الگورائے صرورلیکن بهت چوکنے مصطفع کیال پاشا نے ان کی بڑی خاطر کی اور نہا بات تفصیل سے انھیں او نخ میج سجھائی ا درتر کی کا واطم دیا که وه این صند کے بازا جامین اور عصرت باشای ماتحتی میں کا مرکزیں۔ لیکل جم بے کسی طرح رافنی نه ہو کے ۔اسی دوران میں غزت یا شاکی مرکرد گی میں قسط نطانہ سے وفد آیا ۔حبیکی خوام ش یہ بھٹی کہ انگو را اور قسط طفیہ میں صلح کراد سے اور دو نوں ملکم یونا نیوں سے صلّح کرلیں۔ با رسمینٹ کے اکثر ممبر بھی اس وفد کی طرف حبک گئے۔ ا ورادهم بے نے بھی بے سو کیے سمجھے محص تصطفے کمال پاشا کو نیجا دکھانے کے لئے اس وفد کی طرفداری شروع کردی - غرص مصطفا کال یا شا ادراد هم بے کے درمیا اس ملا قات میں کو نی سمجوتہ نہ ہو سکار ملکہ کسٹ پرگی ان میں اور بڑھ گئی۔ جِنامجہ

چنایج ادیم ہے نے اپی مستقر فونیہ " بپونچار <u>صطف</u>ا کمال یا شاکویہ ککھاکہ توم پرستوں کی نوج کے کما ندر انجین کی حیثیت سے میں کر نیڈنیٹنل اسمبلی کو یہ مبنا م بلیج راہوں کہ ملک روانی سے تھک گیا ہواس گئے عزت یا شاکی اقتمی میں جو وفد تشکینا کہنے سے آیا ہواس کوصلح کی شرائط سطے کرنے کا اختیار دیدیاجا نے "اس کے جواب میں ملغیٰ کمال یا شانے ا دھر دیے کو کھا کہ اب تک تو میں تم کو ایک پیائی اور ڈپنے بمحصر کی طرح سجھتا رہا۔ لیکن اب میں تم سے ایک ریاست کے صدر کی طرح سکوک کر ونگا۔ اس جواب کے ساتھ ہی مصطفے کمال باشانے رفعت کو حکم دیا کہ ادھم بے تی ہے تا عدہ نوج پر حلکر دیں اور ا دھم کو تو نیہ سے نکالدیں۔ رفیات کی ہا قالعدہ نوج نے اسطم کے طبتے ہی ادھم کی فوج میر طملکر دیا ادراس کے مکڑے اور اسے ادھم اپنے مستقر سے بھا گے اوران کی بے قاعدہ نون کہانا تیہ ہو کیا۔ بیال بیا در تبا دینا منامسہ۔ محلم ہوتا ہو کہ ادھم اور ان کے بھائی اناطوابہ میں ہاکشومزیم کھیلا ناچاہیتے تھے اور اوراس سلسلمیں الخوں سے اورد کھرے بالشو مکیہ خیالات کی تبلیع بھی تسرورع **كر دي متى مصطفح**ا كمال بإنساكا اگرجېدوس ست دوستا نه معا بده تقعا (ورردس ب<u>ا</u>ېر اس جنگ میں ترکوں کی مدد بھی کرنہ ہاتھا۔ کبکن مصطفط کمال بانسا یہ بنیں جا ہتی ہے كه اناطوليه بالشويك عقيده كأكبواره بن جائه اوردُ منا من اپني ايك انفرا دست قائم کرنے کے بچائے رُوس کا ایک حقِیّہ بن کررہ جائے۔چ**نا بخہ اُ** بخوں نے ان دونوں ا بھا أيول كى قوت كوجوا ناطوليد ميں بالشوكيك ليكرسن بوئے تھے موقع ملتے ہی توڑ کر رکھ دیا ۔ادرہ ن کی بے قاعدہ فوج کے سیا ہیوں کو توم برسستوں کی با قا عده نوج می*ں شامل کر لیا۔* 

ایک غیر جا نبدار پڑسنے ولیے کو بہاں یہ صرور معلوم کرنے کا اشتیاق ہوگا کہ آتحا دیوں نے قوم پرست ترکوں کو اس تیا ری کیلئے جو سرامر ان کے خلاف تھی کیو آ زاد چھوٹر دیا۔ اسکی ایک وجہ تو یہ ہتی کہ اعفوں نے قدم برستوں کے مقابلہ کیلئے یو نانیوں کی طاقت کو کا فی سمجا دومسری بات یہ ہتی کہ معاہدہ سپورے برجیب ترکی سلطان ا وران کی حکومت کمے دستحظ بوج کے توا تھوں نے سلطان کو بہی معاہدہ سا رے ملک، سے منواتے کے لئے جم مہینے کی مہلت دیدی تھی ۔ لیکن مکر می سلطان وحيد الدين كا أترفتم موجيكا تحام مفول نے اتحا ديوں أدُّوش كر نے اُور اس معاہرہ کو منوانے کے مسلسلے میں مذاہبی اور سیاسی اور 'وجی نوعیت کی حس مت رر كونشنس كين ده سب نا كام هويكي تفيس ادر قوم پرست تركول كا اثر برا برم مقيا ہی عبلا جاتا تھا۔ اسی کے ساتھ اتحا دیوں میں بھی تھورٹ کے کیے آنار بیدا ہونے لگے عقے - وائش نے اگرچ معاہدہ سپورے ہر دستخطاعت ورکر دیٹے سے مگروہ اس معظمن نه محا - اس لئے کو حبگ کے خاتمہ برتر کی ال غیزیت کا زیا دہ حِقتہ برطاینہ نے ہمفتم کرلیا تھا اور فرانش کے نے شام ادر بعبلیت کا علاقہ عبوار دیا تھا۔جس میں سے ملب کھی زامی حینیت رکھنگافتا-اس لئے کُه ترک این حصَّه کوچیوڑ نا ہنیں چلیتے تھے اوران کی مقای فوتیں برابرسلینه کی فرنسیسی فوجوں کود ق کررہی مقیں۔ واسن عامرہ سیور کے معاملہ میں اس کئے یہ طرح دی تھی کہا سے وائس کی شال مشرقی سرحہ کوراً اپنیٹا تک بڑھا کے بانے میں انگلتان سے امادی تو فع می ۔ سکن جب ۔ تو قع بھی اکٹر گئی تو وانس میں کھنے کھلا الکورہ کے قوم پر ست ترکوں سے ہمدردی کا اظام ہونے لگا دوسری طرف النی کو برطانیز کی یا خرکت بهت ناگوارمعلوم دوئی که اس سن یونان کو انیشیاً ئے کو جیک میں ایک سلطنت قائم کرنے کی اجا کرت دیدی <sup>م</sup>ی اور تركى مال غنيت، سے اللي كو حقِيّه ، طا- اللي نے اگر چا اپنے اصلي عليف برمني اور كرك کے ساتھ غذاری کرمے برطانیہ اور فرانس کا ساتھ دیا تھا۔ لیکن ہرجال س حباک میں اس نے بھی کچھ قربا نیاں کی تقیس اُس لئے وہ بھی اپڑا ب کو کچھ معاومذ کا حقدار

سمجتا تقاراسی کے ساتھ متحارین میں خو در مخبش ہیا، ہوگئی اور یونان میں دنیز ولیکا آنر بھی ختم ہونے لگا جس نے اناطولیہ میں نوم پرستوں سے حبلک کرنیکی ذمہ داری ى تقى أونيزوله نے شاه يونا قب طنطين كو حبَّك عظيم كے زمان ميں يورب كى لطانتوں کی مد د سے یونان سے جلا وطن کردیا تھا - ا وراس کے بجائے اس نے بلطے الکزنڈم كربيناه يونان نباكرخودسياه وسفيدكا مالك بن مبيجا تحانه نبكن وزيزوله ي عود فحثا رى زیادہ دنوں نیچل سکی منوجوان شاہ یونان ایک بندر کے کا لئے سے ہلاک ہوگیا ونيزوله ت حيا بأكه الكزنة رئے جھو طے بھانی كوتخت پر ہنما دے نبكن اس غيور نوجوان نے اسکو منظور نہیں کیا۔ بلکہ یہ مطالبہ کیا کہ اس کے جلاوطن والدکو بیزمان دایس بلایا جائے مس کے آن*کار کے سابھ ہ*ی دیمان میں با قاعدہ نساہ پرست یارٹی بیدا ہو گئی اور رائے عامر کے استصواب سے شاہ تسطنطین وابس پونان مبدیجے ا در نیزوله کوم ن کے بجا کے حلا وطن ہونا پڑا۔ اسی کے ساتھ امر کیہ والے، پرلیٹ بٹ ونسن اوران کے جودہ نکات سے بگر ایک اورا مفول نے پور بین معاملات سے ابنی قطعی ہے تعلقی کا اعلان کر دیا ۔

ان حالات میں تو م برست ترکول کی برصتی ہوئی طاقت کی طرف کسی کو توجہ کرنے جا ہی کرنے کی نفرصت بی دوست کی دوست کی دوست کی دوست کی خوصت کی طرف توجہ کرنی چاہی کی مورف برطانیہ نے ان کی طرف توجہ کرنی چاہی کیاں دیا ہے موشر کا کھر جا رہے کی حکومت زوال پندر بھی اس لئے یہ توجہ موشر ما بابت نہ ہوئی نوسل یہ موسورت حال تھی جمیصطفع کہال نے اوھی بی بی اوھی میں اور اور موسطفط کہال سے بدا۔ لین کھیٹے یونا نیول سے حاملا۔ اور ہم کی اس نگراری پرسار سے خرطی تذکرہ نویس منفق ہیں میسے وقت میں جبکہ وقت میں جبکہ وقت میں جبکہ وقت میں جبکہ وطن اور قوم کے وشمنوں ہول جا تا قومی نگراری کی ایم بین ایک نہایت کروہ شال ہے اپنے دوطن اور قوم کے وشمنوں ہول جا تا قومی نگراری کی ایم بین ایک نہایت کروہ شال ہے اپنے دوطن اور قوم کے وشمنوں ہول جا نا قومی نگراری کی ایم بین ایک نہایت کروہ شال ہے دوطن اور قوم کے وشمنوں ہول جا نا قومی نگراری کی تاریخ میں ایک نہایت کروہ شال ہے

14

دريك سقاريه كافصلكن معركه

ا وصم حبب یونانیوں سے جا ملا تو یونا نیوں کو یہ مغالطہ ہوا کہ تو مریست ترک اب اس ہی مل ارائے لگے ہیں۔ جا بخہ اس موقع کو غلیمت جان کریونا نی فوجوں نے ہیں افيون قره حصار "برحله كرديا وراناطوليه ريلوك كالكحيقة فع بمي كرايا و الكن بين اس ملک ایک می مفقد بعد عصرت یا شاکی باقا عده نوجون نے یونا نیون برجوابی حلمكيا- اور" اينونو" كے مقام برا محنين فسكست فاش ديكر بھر يھے دھكيل دبا يوان اس مل سے اس قدر بدخواس ہوئے کہائے بہلے ہی مقام پر واپس آ گئے۔ ادراین بھی پورلین مصنبوط کرنے میں مصروت ہوگئے مع آیک طرف ترکی فوجوں کو یونا نیوں کے 😤 مقلبط مین کامیابی مونی ادر دوسری طرف کاطم قره بگریافنان ای ارسنید کی بدا دید؟ بہیشہ کے لئے فاتم کر دیا - اور کارس یر قبضہ کرکے سومیف روس سے رہا، داست ترکی رست مقائم کر دیا- جهال سے توم پرستوں کور دہیم اور سامان جنگ کی مردمل رہی تھی میہ حالت دیکھ کر برطانیہ فرانس ، ادراللی نے ترکی اور یو ان میں جيج بجاؤكرا دينا جا ١١ ورلىدن ميں ايك كا فغرنس كى بنا دانى اور قسطنطانيہ كى حكىمد:، كولكهاكم ده اس كالفرنس، بين الني نما يندب بعيم اورايي طرف الكوره كر نایندول کو بھی نزر کریا کی دعوت وید سیراس دعوت نا مد کے لیتے ہی توفیق بالما وزيراغط يرساي ك وطرف سے مصطفى كال يا شاكو كلما اب سب احكافات

م<sup>ا</sup> کرلندن کا نفرنس میں قسطنطنیہ کے نمایند وں کے ساتھا بنم نمایند ہے بھی جیجیریں لیکن مصطفط کمال پائٹائے ہی منظور مہیں کیا - بلکہ اس کے جواب میں لکھا اصلی حکومت ترکی كُى الْكُورِه مِين وَا يُمُ إِي السَّلْحُ السَّكُمُ تَعْرِنْسَ مِينِ شَرَكْتَ كَى دعوت براه سأست الكوره حکومت کے نام آنی چاہئے میخدین نے جب دیکھا کو قسط نطانیہ کی حکوم**ت کا اُنم**ا ماطولیم بربرائے ، مینی بہنیں رہا ہے تو آتھوں نے انگورہ مکومت کو بھی براہ راست شرکت كالفرش كا ولموت المرتبيجا- اورمصطف كال باشان كرسم كوابيًا الم ينده بناكرلندن بھیں یا پیلے دن توقسطنطنیدا درا نگورہ کے نمایندے ملکے ہے علورہ رہے۔کیکٹ وسرمے دن کا نفرنس کو یہ دیکھ کر بڑی حبرت ہوئی کہ تو فیق یا شاہ بکر سیسے تی میں وف**د کی** قیا دے سے دستبرد *ار ہو گئے۔ کا نفرنس کا مقصد یون*ان اور مرکی میں بیج بجا کیکریے ادرسيورب كصمعابده برنطرنان كركيك الحاكب كميش مقرركر يركأ مفارترى كا ينده ئے كميشن تھيجينے كى اسكيم ننطوركر بى ليكن يونا نيوں سيقان و د يوں تجوينہ برل كو نہ بانا ۔ اسی کا نفرنس کے دوران میں فرانسیسی پر بیسٹر نمٹ اور بکر سمیع کے مابین ایک معابده یه ہوا که فرانس سلیٹ سے دست بر دارموجا کے گا۔ بشرطیکہ اناطولیوس اس کو خاص تجارتی رعائیں دیدی جائیں۔لیکن اس معاہر کو <u>مصطف</u>ا کما ل یا شا نے تسلیم نہیں کیا جس کا متبجہ یہ ہواکہ بکر سمیع کو وزارت سے استعفار نیا ٹیا۔اور ده بدر كو فألف بارق بن شابل بو كئ عرض به كالفرنس برا عتبارت اكام ر ہی ۔ اپنا ک کواینی میں لاکھ ٹوج کا زعم تھا جو بیٹیارجد میڈالات سیے مسلم اٹاط لبہا کے میدانوں میں بڑی تھی۔ اتحادیوں نے کا نفرنس کی ناکامی کے بعدا بنی غیرجا شداری كالهلان كروبال بكوبا تركي اور يوزان كابرأ بركامقابله تفاساور مساس مقابله کی اسطفاکال اشا کایت سرکرمی سے تابعال کرم ہے ستھے یونا نیوں نے بی ایکه ن بر دست حاکی برسه بیانهٔ برتیاریاں شروع کر دیں شصطفا کمال باشا

نے خطرہ کو بھا نب لیا۔وہ یونا نبوں کی تیا رپوں **کی بحیل سے پہلے ہی حلہ کر دیناجا ہ**ی تھے۔ اُنفوں نے اپنی فوجی تیا ری ہیں دن اوررات اکیب کر دیا۔ لیکن اُن کی راہ میں ابھی بیٹیا رشکلیں تقیں۔ ایک طرف فوجیں کا فی نہ تقیں اور جو تقیس بھی ایکے باس اسلحه کا فی نه مجھے ۔ ورائع رسل ورسائل کا قرقہ اُ کھا۔ روبیہ اور رسد کا استظام تُعْيَكُ نه تقاء ا ورسب زيا ده جو ہا تأن كيا نظا ات مِن حائل ہور ہي تھي وہ ا گر نیڈنیٹنل اسمبلی کے بیے ممبروں کی روش تھی۔ انگورہ کے یا کرسی نشین مُدبّر اللہ سویے تھے برابر صبطنط کمال پاشاکی فوجی اسکیم میں اپنی ما جمک افرائے جاتے تھے إدربات بات برأ بلجنف تفي الكوراا دراس كي ي كمكومت اس وقت تك الجي طرح قائيم نهين موني على اورهب حديك قائم موسكتي ملى وه بعي صطف كمال بإشابيكي قابليت انتخصيت، إوركوستسفول كانتجر تقاء الكن اس وراست منود كم بعداب و بى حكومت مصطف كمال ياشاك لئ سنك راه تى - وه كت عقد كرجب تك يوانى تمرکی سرزمین میر موجوره این انگورا میں نوجی حکومت ہو نی جاہئے۔یا ربینٹ کہتی تقی ہٰیں ہرفوجی اسکیم بہلے نیشنل اسمبلی میں زیر بحث آئی جا ہئے۔اس محمد نجا تا نی کاتیجہ يه تحاكم ورا دراسي بانت كي منظوري مصطفي كمال يا شاكونيشنل اسمبلي سي ليني ہوتی تھی اور معولی سے معمولی ہات مبروں کو بچھائے کے لیے محفظوں کے شاکر بی ير في عنى - ايك السيم بى تفكا دييغ والع وا قدر ع بعد مصطفظ كمال باشاسخنت كبديده خاطراسمبلي سعابين كمرلوطي - والعصمت افيضي - ا دنان اورخالده اوب يهل سے مو بود عقر مصطفل كمال بإشابها ن بهو نجتے بى سياسى مدمرون برس بڑے اور کھنے گئے۔ مدفی بوکریسی کے معنی مجھے آج معلوم ہوئے یعن ایسے حین ار دگول کی حکومت بن کے دماغول میں بھیج کی بجائے جنس عبرا ہوا ہو۔ حکومت توصر ف تخصی اجھی جسمیں احمقوں سے بے نیاز ہوکر حکومت کی جاتی گئے۔

بالیمنٹ کے ممبردں کی انتھی ادر کی بختی سے تنگ اکراسی طرح اپنی دوستوں کے المُصطفك كمال بأشاا بباغطته في تاركيا كرتے تھے انتشال اسمبلي ميں اس موقع بر كئى جاعتيں بن كئى تھيں ايك گروہ بكر سميع كى الحتى ميں تھا جو پہلے وزيرخا رجہ پہتے۔ لیکن دانس کرمعا بدہ کی منسوخی کے باعث مستعفی موکر حکومت مے خلا ف ہو گئے عقے۔ یا گروہ ابنی آب کو اعتدال بسند کہا کرتا تھا۔ اس نے مطالبہ کیا کہ اس وقت فرانس ادراملی جزی انگوراکی حکومت سی مدردی رکتے میں اس کئے دو ہارہ ملح كى سلسلە جنباتى ہونى جا بيئے۔اس كے علاوہ بالخ جا رادر مخالف بارشيا س مقبس، لیکن ان کامقصد صرف ذاتی تفاکمان کے لیڈر بھی اس موقع پر تومی لیار بن جائی اصل اخلا ف اسمبلی میں در حقیقت سلطان کی شخصیت اور ذات کے متعلق تعام اور سارے مبراس معاملہ میں ایک زبان معلوم ہوتے تھے کہ سلطان کو بر وارد کھا جائے۔ کاظم قرہ بربا تنا اس گروہ سے تعلق رہائتے تھے۔ یہ سوال چ کہ ترکی کے نئے د ستور میں ملی بوری طبع سے نہیں ہوا تھا اس کئے اسے بڑی اہمیت هاصل **ہوگئی تھی** اوراس کے حامئینّی کی تعدید، ور بروه گئی تھی۔ جنیا نجہ کاظم فرہ کمریا شا نے اس سلسلہ ير مصطف كال بإشا كولكها بهي تفاكر كيا آب كالمنشا سلطان كي شخصيت كوخم كرك جهوریت قائم کرنے کا ہی سکن اس سوال کومصطفے کمال یا شائے مصلحتاً صاف ہنیں کیا۔ وقت کے اتنظا رمیں ال سکئے ۔ایک طرف اسمبلی میں یہ قیصّہ ہورہا تھا کہ ا نگورہ کی خفیہ پولیس نے ایک ہند و شانی مسلمان مصطفے صنچیر کو اس الزام میں فنار کرلیا کہ مصطفے کمال یا ٹنا برقائلانہ حلہ کرنے کی نیت سے انگورا آیا ہواس شخص پر ا جمورا کی مضوص عدالت میں مقدمہ جلا۔اس مقدمہ کے دوران میں عجی بھیب ا تیں کھیں۔اس مخفور نے بیان کیا کہ اس برطانیہ کے محکہ خفیہ نے مصطف کا ل کے قتل کر ٹیکو بھیجا ہی اور ایک لاکھ رویئے مصطفے کمال کے سرکے لئے مقرر کئے

ہیں -اوراس شخص کوانگورہ اس سنے بھیجا ہے کہ اس سے اسے بیلے افغانستنان کے امیر صبیب اسٹرخان کو بھی قتل کیا تھا۔ اس کی إنزب میں صدافت مہویا نہ ہوسکین اس واقعہ کے ساری نز کی میں آگ لگا وی اور برطانبیہ کے خلا مند سخنٹ نفرت اور جما<sup>ت</sup> کامظاہرہ بوسے لگا ورکھہ وان کے لیے سلطان کی شخصیت کا نراعی سوال دیا گیا۔ اس دوران میں اور با نیا ہے جر ﴿ بَارِ عَنْهِم کے بعد کیجیہ دنوں جرمنی میں یہیے رہے اور بعد کوردس برنیج سُکے سنتھ اور روس سے دوسنی کا مُظّر کرشا کی کا کہیں۔ نہ با میں قوم برست ترکول کی منظیم کررے فی ترکی واپس آ سے اور انتخلاص وال كَ حِنْكُ لِمِنْ مصطفح كمال كاسا نفر دينة في درغ است كي رئين مصطفح كمال أب ير راعنی نه بویئے اس سے کہ وہ اور اور یا شابھی ہم رائے نہیں ہوسکتے نفے اور نہ ال كركام كرسكت تنفع - أوسر سع اليس بوكر الوزياشا في بخارا كارخ كيا- اوره إر اهیمیں ایٹھا افتدار عال بوگیا ۔ بخاط واوں کو پینٹیکا بین بھی کہمر پرطے، رویوں ، ہیں بیسے والناہے اس لئے وہ جائے تھے کہ سویٹ روس سے مقابلہ کرکے آنادی حاصل کرلیں اخبیں اس نہم کے لیے ایک خربہ کا رحیزل کی صدور نشہ بھی بینا بخیرانور! شا کو اھوں سے ماتھوں ماتھ لیا۔اور فہ ٹرا اپنی ایک فوئے تیار کمیٹکے ان کی انختی میں سویٹ روس سے چھیڑ جھاڑ سٹروع کردی۔ الذ پاشا کی یہ حرکت مصطفے کما ل یا شاکا ہے۔ کی پالیسی کے سخت غلاف تھی۔ اخبیں انڈیشہ موا کہ کہیں سوریٹ روس وہ <u>صعطف</u>ے کا گ اشاسيم نن بزطن بوجائے - جائخہ اخوں سے بڑی شکل سے سو بن سفرانی بفین ولایاکه افرکا (ناطولبهے کوئی تعلق اورسٹ ننهیں ہے۔ دہ اپنی حرکتاب کے آب ہی ذمد دارس سویٹ روس کو مصطفی کاٹ کی بے تعلقی کانفین ہو گیا اوراد کے کچے ہیں و نول بعد الور باشا سو بیٹ روس کی ایک مہم میں بلاک ہو گئے ۔اورروسیوں من فرجی اور از کے سائفران کی بخبیز و کھین کردی ۔ اس کے ایب سال بعطاعت

باناکوکسی سے دن و ہاڑے ہان کی سٹرک پرفتی کردیا ۔ادر کچھ می دون بعدان سے تھے۔ اور امان اللہ فار سے افغانستان جلے کئے سے اور امان اللہ فار سے مشیر کی حیثیت سے کام کرتے رہے تھے ان کے نہ دال کے بعد ماسکو جلے آئے ۔ بہاں ان سے اور سوبیٹ عکومت سے بچھ اُن بن بوگئ یہ دیاں سی جھا کہ کر طفلس بیٹی ۔اور مصطفے کمال یا نشاسے ترکی واپس آئے کی اجازت اُنگی اُن کر طفلس بیٹی ۔اور مصطفے کمال یا نشاسے ترکی واپس آئے کی اجازت اُنگی میں اُن کر دیا۔ اس کا جن بی بیا کی اتحادی حکومت کے بینوں ممہ کے بعدد گرسے میں ہوگئے۔ طرح حیا معلی بعدد گرسے میں ہوگئے۔

انبدارً مصطفے کال باشا انگورا میں راکرتے نے نئے لیکن بعدمیں انگور اسے جا میں کے فاصلے بیا شان کیا" نامی ایک گا کوں میں بھر سے ان کی والدہ رہیدہ خانم بھی ہاری تھیں جواب ان کے ساتھ رہار تی تھیں مصطفے کمال یا شاہر شب د روز کی مصرو بنین اورائن تھاک منتقت کے باعث بھر کر دیے کا دورہ ڑا اور ساخذسی ملیریا کا بھی حملہ میرا ۔ انگورا ہیت مرطوب مفام نفا وربہاں ملبر یا کا بڑا زورنفا رس جاری مِن زبیده خانوا در فای خانم نے جر رہدہ خانم کی کی عوبیز ، ختیس مصطف کال اِنتاکی بڑی فعرمت کی ۱۹۰۰ و سے بوری عارب "خدرست نر ہوئے في كروبان سلط فلدوك بين الله المادي عد المروباء وراكب يع عله مِن کو خلافیۃ اور انبزں زہ حصار تم نبح کے اور بے اپنی ساری طاقت اُنگیم مے آگھے بھے کہ ڈوالی اسکی شمرانا موار کا الرے مبکشن اور نہا بہت اہم فوجی مقا تنا عصدت إننا اپنی فوجیس ہے " کی شہرے پیچے بٹے ہے تھے۔ نزکی فوٹہ کے ایو كالنحت دباؤ برا باختا ادبين عرف مسيران ذهبين أعلى تنهيك عرسي تقبل عصنت با شاسع ہونا بوں کے س سرالاب کورد کھنے کے لئے گئی ہے کا لئے گئے

الیکن ایک مجی کامبیاب نه بوا - وه را ت اوردن محذت سے اپنی فرج را کو تربیت دین ایک مجی کامبیاب نه بوا - ایجنس اپنی شکست کا بفین بوگیا اور اس کے ساتھ ہی ان کی جہر ہی بین نہ آنا تھا کہ انفیس کو ناک ہی ہی بین نہ آنا تھا کہ انفیس کو ناک ہی ہی بین نہ آنا تھا کہ انفیس کو ناک ہی ہی بین از کر دیتے ہیں اور اگر بیجی جہتے ہیں تو یہ ان تو یہ ان کا الحیس بالک آنا ہوگئی - اس مورت مال سے وہ اس فدر لو کھلا سے کہ انفوں سے فورًا مصطفے کمال یا شاکو آار دیا کہ وہ فورًا مصطفے کمال یا شاکو آار دیا کہ وہ فور دمیدان حیاب ہیں کر انفوں سے نور اس فدر او کھلا سے کہ انفوں سے نور اس فدر او کھلا سے دیا کہ انفوں سے نور اس فدر او کھلا سے کہ انفوں سے نور اس میں ہیں ۔

جیسے ہی تار ملا مصطفے کمال یا شا انگورہ سے چل بیٹے ہے ادر مارا مارسی دن اسكى شهريبوري كشف درجات بي عصمت إشاري كان لے لى عصرت یے کندھوں سے کو یا ایک بوجھ سا انرگ -اد نیرمصطفے کال یا نتا کے مدیان فبكرامين بينيخ مي سيالهميور المين أي نباح صله مدير المؤكّدا وحفيظ منا برسينه لەمقىطفى كالى ئىشىنىيىت مىسىقنى يى كچەراسىي جا ذبىيت تداپشا كى موجەرش بىش سيا بهيوك كي جرانيس لرهه عاتى تقيس وراخيس البينه ادبر اعتاد بسيان بالأيفا يصطف كال يا شاك فوج كي كمان بين مورث عال كو احيي طري عال به اين جَنَّاتُ كَى نَشِنْ ﴾ بِرُسب عورست مطالعه كما اور وريا سُنَّهُ سِنَا رِيرَ كَانَ ... يراك جيوني من هبندي گاڙ دي اور ليط كرعصرت يا شاكوه كروا (جول) و ذيرًا تین سوکیلومیٹر ہیں جٹا وُاور دریائے سفار یہ کے اس کیا یست پر ڈناؤں کھو *دکرد کی*ا وُکی لاکن قائم کردو۔ دشمن کو انٹی دور آ گئے بڑے ہنے بین ھاسی <sup>میل</sup> ہن ہدگیا درکا فی دن بیس کے اور پمیں اپنی ہے زہشت صنبہ طکرے ہے ۔ نیع ل حاسفت عصرت یا ناکو پیرهکم دے کر مصطفے کما آلیا فارہ گلورہ بہو کیے وہاں کی عجیب مالت ہورہی تھی لوگ بدواس اور انگر را جھوڑ سے کی تیار یاں کررہے تھے۔ مصطفہ کمال پاشا سے فیر اسمبلی کا اجلاس طلب کیا۔ اور اس اجلاس میں یہ مطالبہ کیا کہ اخیس سیاہ وسید کے مطلق اختیارات کے ساتھ کما نڈرانجیف بنا یا جائے اسمبلی سے جند شرطوں کے ساتھ تاکہ بعد میں وہ یہ اختیارات مصطفے کمال سے واپس لے سے اخیس بالانفاق ڈ کٹیٹر تسلیم کرلیا۔ یہم حله طے کرکے مصطفے کمال پاتنا واپس لے سے اختیار بالانفاق ڈ کٹیٹر تسلیم کرلیا۔ یہم حله طے کرکے مصطفے کمال پاتنا کھوڑ سے سے آر بڑے میں مصروت ہوگئے۔ اس دوڑ دھو ب میں ایک دان گوڑ ہے سے ان کی سیلی کی دو ہڑیاں لڑت گئیں۔ مجبورًا دو دن کے بستر یہ بڑار مہنا پڑا۔ گر دے کا دورہ پڑا کین اس کی بھی اکفول مجبورًا دو دن کی اور اس عالم میں وہ سارے اختطا مات کمل کرکے میدان حیال میں بہد بچے۔ اور ترکی فی جان کی خود کمان کی۔

بعینی سے شل رہے تھے ۔ إربار كماندروں كے نام احكام لكھواتے جاتے۔ ادر ٹیلیفون پر فوج س کی صبح بو زنین معلوم کرتے جاتے 'عگر دیے ک ورسے بھر بڑے نے سکے سپلی کی بڑنوں میں بھر در و بوے لگا تھا۔ لیکن انھیں اس کا بھی بیوسن منہ تھا کہ اپنی اس بیاری اور در دیک کو محسوس کرتنے ۔ بار بار سے یاہ کافی **ہیتے جاتے اور احکام لکھواتے جاتے حالات نازک ہوتے جا رہے تھے ان** کی کبیدگی بڑہتی جارہی کھی ۔ چودہ دن کی متواتر حنَّاب لنے ترکی لائن کو کمزور کرد ویا تغا. اور اب وه حِبُكِنه ملَى تَقَى - يَهِي عَالِمَا يُونَا نَبُونَ كَا بِورَ إِنْ تَقَا - سُوالَ صَرَفَ حِصله كاره گيا نقا ـ جو پيلے وصله يارًا وہي جنگ يار جاتا - و بينے بي مقابلہ نا ہوا برئا تھا۔ تركون كے صرف ايك لا كھ سپاہى ميدان ميں سففے اور يونا ينون كے بوسے تين لاکھ ۔ اسپے سے تفریبًا تکنی فوج کوچ وہ دن برابر روکے رکھنا ترکون ہی کاھیلہ تھا۔اور حقیقت بہا ہے کہ یہ وصلہ مصطفے کمال کی ذان سے ان میں پیاکرہ تفاج وحوال دن گذر آمار با تفا مصطفے كمال با نناكى بے جينى ، ور سيے جينى ك سابقه سابقه بد مزاجی بڑینی جارہی تھی کہ دفعتُہ ٹیلیفون کی گھنٹی بجی فیفنی یاشنا بول رہے تھے " آج کا معرکہ نزکوں کے حق میں رہا۔ یونا ینوں سے ہمن باردی اب وہ بسیا ہونے کی تیاریاں کررہے ہیں ' مصطفے کمال یا شائے ٹلیفون کا ربیسور کان سے بٹایا اور ایک لکا ساقہفہ لگایا بربیلی شی ہویونا بنوں کے مفابلہ کے بعد لوگوں نے سُنی ۔ م و می کو حکم دیا کہ سیاہ کا تی کی پیالی لانے بہرہ بہد ایک دفعه نبی "ازگی بیدا مو گئی - بیاری اور تفکن کا دور دور مینه مذیقا یه

دوسرے دن مصطفے کمال باشا سے بے دسر ک اپنی ساری ریزرو فوج کو میدان حباک بین ہیں جیجے۔ میدان حباک بیس جیجے۔

باب

فتح سمرناا ورقوم برئست تركون كى فتح كى ممل

حبّ سفارید کی فتح کے بعد حبب سطیفے کال یاشا انگورہ پہو کنے تا لوگ وْشْ سے دیوائے ہور ہے تھے کہونکہ اس فیصلہ کن حَیْک کے بعد یونا نیور کے آگے بڑے منے کا امکان بائل ختم ہوگیا تھا ادر ترکی فوج اور ترکی رعایا کے دل برھ کے نیخ کر بیڈ نیشن البیلی نے اس موقع ہرا سینہ اجلاس ہیں مصطفہ کما بإشا كے ليے " غازى" كا اعواز كخويز كيا ۔ نزكوں كے علاوہ مصر، عوب سنام عُواق، افغالنستِیان اور مند وشان کےمسلمایوں کی طرف کسے بھی نما زی آ كو مباركياوي دى گيس جن بس الفيس تركى كے نجات دمندہ سے خطابكيا کیا تھا۔ نیکن یو انیوں سے مفایلہ ابھی ختم نہیں ہرا تھا ابھی سمزنا کے قربیب ان كاايك زبر دست مورجه اور بانى تفا - لحب ك بهمورجه ان كے باتھے ندھینیا کا نے مزکی یونا بنوں کے یا کنوں مفیظ نہیں تھی۔ غازی یا شانے اس عار منی فتح کو ذرا بھی اسمِیت یہ دی اور سمزما یہ ایب اور فیصلہ کن جنگب کی نیار پو میں مصروت ہو کئے ۔ سو بیط روس سے روبید قرمن لیا - الملی اور امر مکیہ سے سنع بتناكر منكوائے - (ورنے رنگرووں كے لئے كمك كے طول وعوض ميں مشن مجمع رترك الرية الرائة حسة حال بورب عف اوراب وه اطينان اور مين جائية سنع الكرارام سي كليتي بارس معروف برجابي -اس

سے اب کے رنگروٹوں کے بحرتی کہ لنے والے مشن کو کسی قدر ما بوسی کا سا منا كمنا يرًا مِلكِن غازى بإشاكى تعنت بيس نامكن كونى معنى بى نبيس ركهنا تفار المُونَ سِن فوربعض دیبات کا دورہ کیا ادرجها سجهاں وہ سمئے لوگ جبرتِ قوبی سے مدیوسن ہو ہو گئے۔ اور جن جون ان کے جبند ۔ سے تطام کے کے۔ اور تھوڑے ہی عوصہ میں غازی باشا نے نعکی ہوئی ترکی فوج کی مدد کے لئے ایک اور از دم فوج تیا ر کرلی ۔ سکین العبی دہ اس مہم سے فارغ بنیں میو نے تھے کہ انگورہ بیں سیاسی مدہروں کی جاعت لے بھران کا را سنذ کامًا - رؤ ف اورننی بھی ما لٹا ہے چیو ٹ کر ڈنگورہ سے تھے ۔ اُن لوگوں سے پہلے تو غازی باشاکی تا سبدکی رسکین کھے ہی دوں بعد بغیس غازی پاشا کے غیر محدود اختیا رات پر اعتراض عوا- اوران دولوں سے س کم بیکوشنش کی کر گرینڈ نیشن اسمبلی ان کے اختیارات وائیں نے لے۔ روُ ن اور فتی مل بیں ڈموکر میک خیال کے سیاسی مدبروں میں نفط اور فوکوٹیٹری کوکسی انداز ببس بیند ندکرتے محقے ۔ یہی وحریقی کہ اس وفت بھی حبب کہ حالات فابوس نبیس سے نظے اور اون سمزا پر مورجہ جائے بیجے سطے ان دونوں نے ابین اخلاف کے اظہار میں اُس بنیں کیا اور ساری مصلحوں کو بالا لے طاق رکھ کر ہے کوسٹنٹش کی کہ سبلی کے ذریعہ غازی پاشا کے سارے بغیر معمولی فوجی اور سول اختیارا ت و السی لیے تبیں یکین ان کی بیا کو سنسٹن نبیکا رسمی سن یو ناینوں کے خطرہ کو ابھی ملک بیس بافی دیچھ کر اس موصوع برجست كرسف مى سے انكاركرديا - أيني اس كوست سن يس حبب ان وكوں كوناكامى بوئى قر المفول سن فازى بإشا برزوردينا شروع كياكه إى وقت ينا بنوب سي صلح كرليس اور لوائى كوطول مذري - كيونكد منبي كهاجا سكة اكميمزا

العمورون يرتركون كوكيا صورت مين المسك الكين غازى يا شاسن اسم منوره كو سننے أب سے الكاركرويا والعبس يقين تفاكريم يونا بنوں كولوائ ميس كمل سكت دیں کے اور اس ونت صلح کی عبیاب مانگے کے عومن فتح مند ہوکر اپنی سرالط فرد اتحادیوں کے آگے بین کریں گے لیکن حبب ان لوگوں کا دیا و رہا دہ پڑیا تو معن بد دکھانے کو کہ ان لوگوں لے حالات کاکس فدر غلط اندا زہ لگا باہے اوركىيى غلط تو فنات اتحا ديول سے فائر كى بين، غازى يا شا اس يرر منى بولى کہ سیرا کے معرکسسے پہلے آن لوگوں کو ایک دفعہ ملے کی کوسٹشش کر سینے دیں ۔ چنامی صلح کی بات چبیت نے لیے فتی کی ساتھوں کے ساتھ لندن گئے ۔ لیکن وہاں کسی نے ان کی بات سننی تو بڑی ہات ہے اس و فدسے ملاقات کک مذکی ۔ بلکہ لندن کے لوگ اس و فدسے بنایت ولت آمیز طریقہ سے ببین ہے۔ حبب به وفدا بوس بوكرلندن سے الكورا والس بواتو غازى باشا طنزيه اندا زمين كائر گو یاان صندی اور نا تجربه کار لوگول کو به یا دولایا که وه اس متجه ریبه بی پنی عیب متع كرصلح كى بعيك بنين أعى جانى للكرصلح زور بازوس مامس كى جانى ہے - وفد كے لندن سے واپس آلے کے بعد مخالف پارٹی پر اوس بڑ گئی اورفازی باشا بھر پوری سرگری سے ایک آخری مقابلہ کی تیاریاں کرلے تھے۔ اگست علاق ع آخری مفت فازي باشاسے بونا نبول بر علد كردسين كا تهيّد كربيا بيلي اكست كو ہے سے میدان جنگ کی ساری فوج س کا فور جائزہ ، لیا اور ہر ہر رحبنط میں پنچ کربیا ہیوں کی ترتیب دیمی اور نہا بت خاموشی کے ساتھ کراکہ میں آخری طمہ کے لئے کیا مڈروں کو حزوری ہدایتیں دیرسے اسی دوران میں وشمنوں کی آ فکھوں میں خاک ڈاسنے کے سے غازی پانتاسے ایک فط بال ورنامنٹ کرنیکا حرویا اور فائن ویکینے فو وسکے۔ وہاں ہررجنٹ کے کا نڈرکھیں و سیعنے کے

بہاسے موج دینے جنبیں غازی یا ثنا ہے ، ہا اگسٹ کی صبح کو وشمن برحلہ کرد جنا کا مکم اور سرر جسنط کے متعلق صروری بدائیں دیں اور کسی کو بہتہ مبی نہ جلا کہ فث ال كے اس كر اسرار فائش ميس ميں كيا كھ بوگيا ۔اس ميع كے دوسرفون با سرکے سارے "ارکا مل و کے اور دشمن کو اور زیادہ تعبلا وا و بینے کے لیے یرا فزاہ اٹرادی کہ اگورا میں بغاوت ہوگئی ہے۔ مہر اگست کو غازی باشنا ین انگوره میں جننے غیر ملکی سفیرا ور ترکی مرتبر تنف ان سب کو ۲۷ اگست کو وُمز اوررات کو بال میں نٹر کی ہوئے کے لیے رعونی رقعے بھیجے یع ِ من اس مسله کی تیاریاں غازی یا شائے اس قدر چیکے چیکے کمل کیس کہ نہ صف انگورا میں سبی ساسی مدبرکواس کا بیت نہ چلا بلکہ خود غازی یا شا کے گھریس ان کی والدہ اوران کی بین فکری خام سے بھی کوئی نئی بات محسوس نہیں کی ۔ ادمر رو ان افسر بھی اس سو بانکل بے خبر کتنے کہ کیا ہو ہے والاسے ۔ یہ ان کمانڈر انجیٹ بدل دیا گیا تھا۔ اور اب جر كماندُر تما وه غربب سمزاكى يوناني فوجول سع بعي الحبي طرح واقت شرتها اور کمانڈروں کے ساتھ ہی بہت سے جبو لئے یہ نانی افسر بھی سمرنا کے محاذ برنے تبدی موے سے ۔ یونان بیس ونیز ولد کی حکومت کا خاتمہ موکیکا تھا اور نیزولد کے ساقه اس کی پالیسی می ختم بر چکی تھی ۔ سمراکی یونانی فزجوں سے یا سی تخت میں کیسی کم بوگئی تفی حب کی وجہ سے فو جیس بھی کچھ بے تر نیبسی تغیب اور وصلہ حجو ارے ہو سے معلوم ہورہی تقبیں۔

غرض بیصورت می حس سے فائدہ اٹھاکر ترکی فوجوں سے غازی پاشاکی تیاد بیں ۲۹ راگست کی صبع جار بجے یونا بنوں کے اہم برزلین "رنیوں قرہ صار پرجسلہ کردیا دور شام کا کسمزاکی فوجوں سے ان کے سارے تعلقات منقطع کرد سے۔

ینانی انتہائی بے سروسا ہی اور پریشانی میں سیدان جوڑ کر سا کے اوران کے تعاقب میں بوری تیزی سے ندی سا ہ می سکین یونا فی جس قدر بیزی سو فرار میوے ترک سیا ہی اس قدر تیزی سے ان کا نعاقب مذکر سکے -اس سے بعا کے ہو سے یونا بنوں کو بہ موقع س گیا کہ راستہ بیس جو ترکی اوی الحنیس نی اسے تباہ و تا راج کر گئے بچوں بوٹر میوں اور عور توں ک کہ یو نانی درندو نے یہ نیغ کر دیا ۔ اور نسبنی کی نستیاں بھونگ دیں ۔ ان یونا نی درندوں کی نسیا ہونی ہوئی فوجوں سے انا طولیہ کے مغربی علاقہ کو خوب رِوندا لیکبن ہیراک کے کہیں نہ جم سکے وہ برابر پیمی سٹنے جار سے تھے اور ترکی فوجیں سرط کنسی المعیں دیار ہی تقیم - سندر کا و شمزا برونائی بیرے اپنی شکست خرر دو کوج کے جانے کے لیے تیار کرسے تھے اور فزجیں انتہائی بدوسی میں ان پرسوار بر رسی تقبس که کهیں الیباً نه بوکر ترکی ذخیب سمزناً بهریخ جا بیس اوران کی دایبی كالاسته روك بيس عرص ٢٧- اكت كونزكي فوجُ ب ني بيز ما نيوب بر جارها مذخما شروع کیا اور دس ون کے اندر انفیس ترکی سرحد سے پرے بحیرہ عبین میں دھکیک دیا۔ اور اس طرح یونا نیوں کے نایک تُدموں کے نشان ٹک سے نزکی کی سرز مین کو پاک کر دیا۔

سنرافع ہوجا نفا۔ غازی باشا" یوشاک" میں کھیرے ہوئے کے اورسمرنا میں غازی باشا کے فاتحانہ وا خلد کی تیاریاں ہورسی تھیں کہ خبر بلی کہ یو نائی کمانڈر انجیف اوراس کا سکنڈون کمانڈر دو بون کر نتار ہوگئے۔ غازی باشا سے حکم دیا کہ دونوں ان کے ملاحظ میں بہشیں کئے جا بئی" یوشاک" کے اوک یا لیمیں غازی باشائے ان شکست فور دہ جنرلوں سے ملاقات کی ۔ ملاقات کے وقت غازی

باشا کے ایک طرف ارش فیضی اور دوسری طرف عقمت باشا نفے ۔ غاذی پاشا سے بڑے ہے بیاک اور اخلاق سے اپنے شکست فردہ دشمنوں کی پذیرائی کی ۔ سگرف اور کائی سے بھی ان کی خاطری ۔ اور جباک کی چالال پر الن سے گفتگہ کہ سے رسکن غازی باشاکو بڑی مایسی بوئی اس سے گفتگہ کہ ہیل جبال جبال خاران الفاظ کے ساتھ ایجنیں رخصت کا گلہ کہ سے مبابع بالاخران الفاظ کے ساتھ ایجنیں رخصت کیا ہے جزل مباب ہیں کوئی کسر نہ چوڑی لیکن قیمت آپ کے ساتھ نہ تھی اس سے مالیکر سے بولے سے کوئی فائد ہ نہیں ہے ۔ آپ کے ساتھ نہ تھی اس سے مالیک میں بولے النا کے فائدی باشانی طوف دیجا ۔ گویا فائی باشائی طوف دیجا ۔ گویا فائی باشائی طوف دیجا ۔ گویا فائی باشائی اس سے مالیسی ہوئی کہ جوجزل آب کے باشائی طوف دیجا ۔ گویا فائی باشائی اس سے مالیسی ہوئی کہ جوجزل آب کے مقابل سے وہ فوجی دہارت میں آپ کے بر ابر نہ سے وہ فوجی دہارت میں آپ کے بر ابر نہ سے ۔

ا خرکارسم نا بس غازی باشا کے داخلہ کے سار سے انتظا مات کمسل مہر گئے اور سے بہا ہو کا ذی مصطفے کمال باشا ا بین خاص با ڈی گارڈ کے معبر بیں سم نا بیس دافل ہو ئے۔ ترک مارے وشی کے بے قابو ہور ہے تھے سر کو س کے دونوں طرف حور لوں اور بچوں ، جوانوں اور بچر صوں کے سمٹ کے سمار سے تھے ، مگر مگر اور رات کو سا رہے سے ، مگر مگر افلاں میں بائی گئی تھیں اور رات کو سا رہے سے بہر بیں چرا فال کے ساتھ یونان واپس جا رہوں کے جہاز بجواسی کے ساتھ یونان واپس جا رہے گئے اور دوسری طرف انتجا داوں کے جہاز بجواسی کے ساتھ یونان واپس جا رہے گئے اور دوسری طرف انتجا داوں کے جہاز بجواسی کے ساتھ یونان واپس جا رہے گئے اور دوسری طرف انتجا داوں کے حباز بجواسی کے ساتھ یونان واپس جا رہے گئے اور دوسری طرف انتجا داوں کے حباز بھواسی کے ساتھ یونان واپس جا رہے گئے اور دوسری طرف انتجا داوں کے ساتھ کے ساتھ یونان واپس جا در سے شعے اور دوسری طرف انتجا داوں کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کی دوسری طرف انتجا داوں کے ساتھ کی دولان کی دولان کی دولان کے ساتھ کا دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کے ساتھ کے ساتھ کی دولان کی د

جگی جہا زکورے شہر کے چراغوں کا تماشا کر رہے تھے ۔ لیکن دونو تطعیم بے بس اور مداخلت کرسے سے مجبور تھے ۔ سمزاکی فتح کے ساتھت ہی ترکی اور یونا نی حبگ کا خاتمہ ہوگیا تھا اور اب اتحادی ترکی سے خود ترکوں کی شرائط برصلے کرلے کے لئے مجبور تھے۔

## با معلى الماليات المعلقة المالية الما

سمزا ہیں غازی پاشا شہر کے اندرایک معولی سے مکان ہیں کھیرے ہوئے
تھے اور وہیں سے سمزاکی نتح کے بعد جدید نظم ونسق نا فذکر رہے ہے
یونانی اگر جہ انا طولیہ کو فالی کر گئے سے لیکن یورپ کی طرف سے وہ سے
میں ہم ہونے سے بہتے ہی اورغازی پاشا عا ہے سے کہ تقریب میں یونانیوں کی فوجیں
ہم ہونے سے بہتے ہی ان پر حملہ کردیا جا ہے بیکن دقت بیاتی کہ ترکی کے باس
کوئی بحری بیڑا بنیس تھا ۔ اور شکی کی راہ سے ترکی فوجیں اس لے گذر منہیں کئی
میں کہ جات بربرطانوی فوجیں بڑی ہوئی تھیں اور وہ کھی اجازت بند دیتیں کہ ترکی
کی فوجیں ان کے اگے سے تقریب میں گذر جا بیں۔
کی فوجیں ان کے اگے سے تقریب میں گذر جا بیں۔

سرنا آئے ہوئے غازی باشاکو تبیہ اون تھا اور وہ ابھی اس نئی گھی کو سلجا نے میں مصروف نے غازی باشاکو تبیہ اور اس کے کمرہ میں آیا۔ اور اس سلجا نے میں مصروف نے کہ ایک آرڈرلی غازی پاشا کے کمرہ میں آیا۔ اور اس نے اطلاع دی کہ ایک فازی پاشا سے ملنا چاہتی ہیں۔ ایموں نے ابنا میں نام نہیں تبایا۔ اور الحبیں احرار ہے کہ وہ اسی وقت غازی باشا سے ملیں گی ایمی آرڈرلی کا بہ بیان ختم نہیں جوا تھا اور نہ غازی باشا سے کو کی کم ویا تھا کہ ایک ترک لوگی یو رہین نیاس میں بغر نقاب کے بے ویٹرک پر دہ اٹھا کہ کمرے کے اندر جا تھی ۔ نیکن فازی پاشا نے صبط کیا اور اس آرڈرلی کو جائی ۔ بیبالکل نئی بات تھی۔ نیکن فازی پاشا نے صبط کیا اور اس آرڈرلی کو

اشارے سے اہر جانے کا حکم ویا۔ حب آرڈرلی چلاگیا قوغازی باشائے اسس خاتون سے پوچھاکہ وہ کیا چاہی ہے۔ اس خاتون سے اپنا نام تطیفہ خانم بتایا اور کہا کہ میرسے والدسم ناکی جہاز رال کمپنی کے مالک ہیں۔ اور اس وقت وہ پیرس میں ہیں۔ میں فود بھی پیرس سے کل ہی آئی ہوں۔ اس کے بعد اس سے فازی باشا سے در فواست کی کہ وہ حب کک سم نا ہیں رہیں اس کے بهان رہیں۔ غازی باشا اور ان کے اسٹا ف کے لئے اس کی کو کئی ہروقت حاصر سے خازی باشا کو چاکہ فود بھی اس جگر تکلیف تھی اس سے غازی باشا نے تطیفہ غانم کی در فواست قبول کر لی اور ان کی فوبصورت کو گئی ہیں جو بہاڑی بر فائع کی در فواست قبول کر لی اور ان کی فوبصورت کو گئی ہیں جو بہاڑی بر واقع تھی ایس جائے۔

یہ سطیفہ خانم کی اور غازی پاٹنائی بہلی طاقات تھی۔ کوتھی میں سطیفہ خانم ہے غازی پا شاکی صروریات کی خودگرنی کی اور اتفیس اس قدر آرام بہونیایا کہ جس قدر اتھیں خود اسب کھر میں ل سکتا تھا۔ اسی دوران میں سطیفہ خانم اور غازی پاشا کو لطیفہ پاشا میں مختلف موضوع بر تبا ولہ خیال بھی ہوتا رہا۔ اس سے غازی پاشا کو لطیفہ کی قالمیت اور معلومات کا اندازہ کہ سے اور وہ بہت آزاد خیال اور وسیع معلوماً کی خاتون میں۔ ان باتوں سے سطیفہ خانم کو اور زیادہ غازی پاشا کے قریب کردیا کی خاتون میں۔ ان باتوں سے سطیفہ خانم کو اور زیادہ غازی پاشا کے قریب کردیا بلکہ غازی یا شا سے دور وہ بہت آزاد خیال اور وہ کیا کہ ہنیں میں اس بی محسوس کرتا شروع کیا کہ ہنیں بلکہ غازی یا شا کے قریب کردیا اب ابک رفیقہ حیات کی صروت ہے۔ جو نہ صرف ان کی تنہائ کو دور کر کے اب ابک رفیقہ حیات کی صروت ہے۔ جو نہ صرف ان کی تنہائ کو دور کر کے اب ابک رفیقہ حیات کی صروت ہے۔ جو نہ صرف ان کی تنہائ کو دور کر کے اب ابک وصلہ بڑیاتی دہے۔ باکہ خاتم دسینے کے متعلق انفوں سے جو اسکی

بنار کمی ہے اس میں بمی ان کی مدر کرے اور تطبیفہ خانم میں غازی یا شاکویہ دولؤ إ تبس نظرة بيس - فازى إشاكو يغين تفاكه بطيفه خانم تركى بين آرا دى سنوال کی تخریک کوکا میاب بنا سے کی یوری اوری المست رکھتی بلی اوراس کے ساتھ ہی ان کی مغربی تربیت غازی پاشا کی خانگی زندگی میں جو فوجی اور مکی معاملات کی مسلس کش کمش کے باحیث انتہائی براگندہ اور بریشان مورسی ہے ایک قسم کاکیف اورسکون بیداکردے کی جانچہ الفول نے بہطے کرلیا کہ وہ لطیفہ خانم سے شادی كرس كے يكين مشكل برسى كه فازى يا شاسے به حددكر ركھا تھاكد حبب ك تركى سرزمین کو وہ اعنیارسے پاک ندکرلیں کے اس وقت بک اپنی ذاتی اسائش کیون بالك قرصر مند دبس م اس النه في الفور وه شادى نہيں كرسكتے متعے خالخيريي بات صفائی سے انفوں سے تطیفہ فانم سے بھی کہ دی- اور آئندہ کے لئے آبس میں قال وقرار مجی ہو گئے حس کے بعد تنبیرے ہی دن غازی باشا" بروصة روان ہوگئے لا کہ تقریب میں جمع ہونے والی ہونانی فوجوں کو منتشر کہ سے کے لیے فوجی سپیشت فیمی شروع کریں۔

إب

بخاق برانگریزی فوج ب کاسامنا اورعار می صا

سمزاسے والی آتے ہی غازی باشاسد اپنی فرج کے دوکالم کئے۔ ایک کو درہ دانیال کی طرف روا مذکیا اور دوسرے کو تسطیطنی کی طرف بھیا" چات" پراگریز فرجیں پڑی ہوئی تقیس ۔ غازی پاشا ہے اگریزی فوج کے کما نگر اپنے ف حبرل ہم مگٹن کو کھا کہ ترکی فوجیں تقریب ہیں پر اینوں سے مقابلہ کے لئے اس راہ سے کھٹن کو کھا کہ ترکی فوجیں تقریب ہیں میں پڑائیوں سے مقابلہ کے لئے اس راہ سے الی افریس کی افیس اس کی اجازت دے دی جائے ۔ لیکن جزل ہم برگمٹن سینے اسی اجازت دیے تعطا انکار کر دیا۔ بہ وقت بہت نازک اور بڑی آرما کا تعالی طون ترکی فوج فتے کے لئے ہیں چر را بیخ داستہ ہیں کسی روک کو تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں تقی ۔ دوسری طرف بہ خطرہ تھا کہ اگر چات کی مشمی بھر انگریزی فوج سے لڑے نئی منگی بھر انگریزی فوج سے لڑے نئی منگی میں بہونے گئے تو یہ ایک نئی منگی جرکا بیش خیمہ تا بت ہوگا ۔ کیو نگہ اس موقع پر انگریزی فوج سے لڑ سے کے معنی بہتی کا بیش خیمہ تا بت ہوگا ۔ کیو نگہ اس موقع پر انگریزی فوج سے لڑ سے کے معنی بہتی کہ انگاریوں کو دعوت حبال دیری جاسے ۔

اد آبرغازی پائنا صورت مال کی اس نزاکت برحزر کررہے تھے۔ا دہر جزل میرل جمنن کو اپنی فکرٹری میوٹی تھی ہہ برا سے نام انحادی فوجوں کے سپلار جنے بیٹیٹے نتھے۔حالا نکہ ترکی بیشن قدمی کو د بچھ کر پہلے فرانسیسی اور پیراطالی

وْجبِ درہ دانیاں سے کھسک گئی تقیں اور اب ترکون کا صرف الگریز و سہی سے مقابه ره گیاتها اس کے ساری و مه داری جنرل سنجنت اوران کی برطاوزی وج برس برس بری می - ایسا معلوم موزا ہے کہ غازی پاشا برطانوی جزل سروارس بِیر عمن کی اس کروری کو اچی طرح سمجیہ سے معے اور العیس سیقین بوگیا تھا کہ ا کمیزی سب به سالار کی بدکو رک دہنگی ہے - وہ بسین قدمی کی صورت بس ترکو سے مقابلہ مرکز فرکرے کا بچا کچہ الموں نے بے دیڑک اپن فوج س کوجیات ير بربين كا عكم دے ديا . يہاں كك ترك اور الكر سرول في در ميان حيدة رم كُمْ فَاصِلْهُ رِهِ كَلِياً بِهِ حَتِيقَتُا ٱبِسِانَازِكَ وقت تَعَالُدُسي طرف سے بھي اگرضلي سو ايك فائر بی بوجا یا و بھرسارے بور ب میں حبال کے شعطے بھڑ کتے ہوئے نظر س الله على المرت تركول النها في تحل سي كام ليا اور الب سي سالار کے عکم سے ہقبیار نیعے کئے موٹ ووٹنانہ انداز میں بڑے ہے تھے اور دوسری طرف انگریزی فوج سے وانش مندی سے کام بیا کہ ترکو س کیسلس بین قدی سے شعل نہ ہوئے - اس میں ترکوں کی اس جبارت پر اگرزی فوج چکر میں بڑگئی تھی کہ وہ اب کرے تو کیا کرے - حبزل میر مگٹن کا انعیس میر ع عزور ها که ترکو س کو روکیس کیجن بیرهم مرکز منبی تقا که ترکوب سے لڑیں ۔صورت حال کی اس نزاکت سے در پ میں ایک سرے سے دوسرے سرے کرسٹسی

له حب ترکی کام تسطنطنیدا در در دانیال کی طرف بڑے تو برطان کی دزیر عظم لا مخرط رہے نے جات کی فوج سے جات کی فوج سے نے خطرہ میں کیا اور ترکوں کے خلاف اعلان حنگ کردیا ۔ سکن یہ اعلان چو کھانخادیو کے مشور سے کے بغیر ہوا تھا اس کے فرانس اور اٹنی سے اسی کو وجسے قرار و سے کمہ اپنی آئی فوجیں دردانیال سے مٹالی تھیں ۔

پیدا دی اور فرانس کو بید اند بیشب مرحکیا کداگر تدکو سا در انگریز ول میں اور ای بوج کو قرا دوس بھی میدان جنگ میں اور آسے گا اور پورپ میں پھرا کین جنگ مشر وع ہوجا سے گئ ۔ جنا بخیہ اس جنگ کے احتمال ہی سے بیر حواس ہو کرفرانس کے فرا اینا سفر فرینکلن بوآئیلن عارضی مصالحت کے بنیام کے ساتھ فازی پاٹنا کی خدمت میں بھیجا ، اور تقریبس کو بیزا نیوں اور قسطنطند کو اتحا و بوس سطانی کہ است کی خودمہ داری سے لی - فرانس کی اس مداخلت کے ساتھ بھی مائیہ میں اتحا دیوں کے فائی میں اتحا دیوں کی ایک کا نفرنس ہوئی ، جس میں عصمت یا شاسے کمالی ترکوں کی نمائندگی کی - اور ان شرائط کے مائے ت کہ تقریب کو بیزا نی فوج سے خود میں اتحادی خالی کر کوں ایک کا فرجیس میں عصمت یا شاسے کمالی ترکوں کی نمائندگی کی - اور ان شرائط کے مائے ت کہ تقریب کو بیزا نی فوج سے خود اتحادی خالی کر دی اور برطانیہ میں عارضی معا یہ و مصالحت یہ دستخط ہوگئے۔ ایس کی اور قبط ہوگئے۔

اس معاہرہ سے بعد تقیقتًا کمالی ترکوں کی فتح کمل ہوگئی اور دہ جو کھید چاہمے منع دہ سب کچھ انھبس س کیا اور اب خازی پانتا اس قابل ہو گئے کہ اتحا دیوں سی اپنی مشرالط پرمنے کریں -

اُس عارضی سعالحت کا اثر انگلتان بربید برا که مسرلائد مارج کی حکومت کا خاتمه موگیا اور ان کی حکد فدامت بیند بار فی کے لیڈر سر بو تجراسے وزارت نز تیب دی اور یو ان بیس بید اکد بری اور بجری افسران فوج کے شاہ سطنین کے خلاف بغا وٹ کردی اور اس غزیب کو دوبارہ یو نان سے جلا وطن کردیا ۔ اور ونیز ولد کو دوبارہ یو نان بیس بلالیا ۔ بالب الب

لطبیقه خالم سے غازی باشا کی دی مرابع میں ایسی میں میں ایسا کی دیارہ مگا

اتحادیوں کے اس معابرہ کے بعد کہ تفریش سے وہ فو دیونا بنوں کو بکال دینگے اور قسطنطنیہ سے بھی بہت جلد اپنی فوجیس مٹالیس کے قوم پرست ترکو س کا متصدماس بوجيكا تفاءورفازي بإشاكا بهعهدهي بورا موجكا تفاكحب كالركى کو اپنی سرحدات میں غیر مکی ا شرسے ازا دانہ کرالیں گئے اس وقت کا ذاتی سائٹ کو حرام سمبیں کے ریا تنجہ اس معا بدہ کی تمیں کے بعد سی اد طر انگورا اور انا طولیہ کمے ہر بڑے شہر میں قوم پرنسٹ ترکوں کی اس سنتے پر خشاں منائی عارسی تغییں اور او ہر غازی پاشا جب جا پ کسی سے کچھ کہے سے بغرا گورا سے موشر میں سمزاکی طرف الرے جلے جاڑے بتے سمزامیں ير مبد هے مطیفہ فانم کے گھر پہو نیج اور اطلاع کمائے بغیرا ندر جلے گئے کہتے ہیں كه اس وقت تطيفه فام باورجي خانه ميس كحراى تفيس - فراكي بات ما تقهيس تفااور ا بے سے کوئی چیز لمنی کیا سی تھیں کہ غازی باشا نے دیے پاؤں باورجی خانہ یں بہر کے کربیعیے کے ان کی آنکھیں سندکرلیں اطبیفہ خانم نے بو کھلا کر حبب اِنِ کے ماتھ اپنی آنکھوں سے حدا کئے توغازی یا شاکو الیے سامنے کور دکھیکر گھرا گئیں۔ غازی یا شا سے وہیں بادرجی خانہ ہی میں تطبیعہ خانم کو اپنا وعدہ یاد دلایا اور ای وقت ایفار حمد کا نقاصا کیا ۔ غازی اشاکی بکا بک مر اور فورا ای

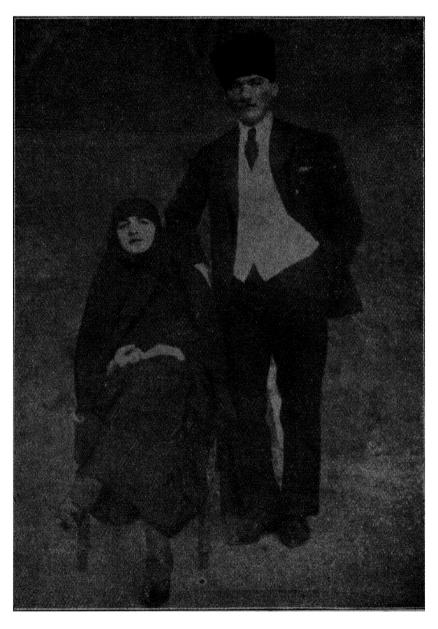

كبال القواف أور لعليده خائم هادى في يعيد

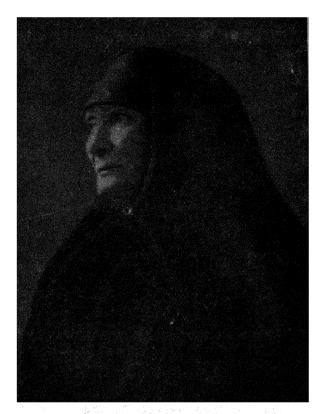

زيهده خانم والده أتأترك

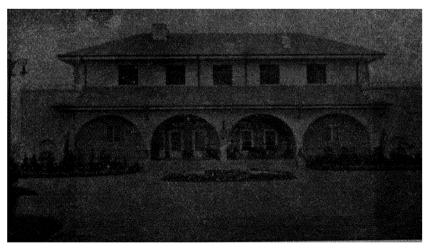

شان کیا میں اِناترک کی رمائش کاہ

نکاح کی در فو است سے تعلیفہ خانم نجھ ہے اوسان سی مو گئیں اور بڑی مسکل سی الخوں سے بکاح کے مسلکہ کو دوسرے دن برمالا۔ دوسرے دن صبح سویرے ہی سمزا کے قاضی سے دوگوا ہوں کی موجو دگی میں اسلامی طریقہ برغازی پات كا كاح تطبيفه ظائم سے برا صدديا ورسى دن غارى باشا أبنى دلين كوسے كم ا اطولبہ کے دیما سند، میں دورہ یر طبے گئے ۔ مکاح کے بعد مبی غازی پاشا سنے اپنی شا دی کا چر جا نہیں کیا۔ بلکہ حبب غازی یا شا دیہات کے دور ہ سے فارغ موکر اپنی دلہن کے ساتھ الگورا بہر کنے اور ان کے دوستوں اورعام ترکوں نے تطبیفہ خام کوان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا دیجھا اس وقت بتہ جلاکہ غازی پاشا -ان کی شاوی بر مک میں کچه دون طرح طرح نے الآخر نشادی کرلی۔ کی جہ میگو سُاں رمیں۔ ان کے سیاسی حریفوں کا خیال تھاکہ مصطفے کمال شاہیسلطا نبنا عامنے ہیں'ان کے دوستوں کاخیال تھا کہ بید شادی کامیاب ٹابت نہیں ہوسکت<sub>ی</sub> نیکن اٹ کی والدہ اور آباطولیہ کے ساقہ اور ترکوں کوئسی گہرائی میں جانے کی صرور ہنیں تنی وہ فوستٰ سننے کہ بآلا خرغازی باشاکی خانہ آبادی میوکئی ۔

مرانیہ کی عارضی مصالحت کے بعد غازی مصطفے کمال یا شاکی شخفییت سارے مشرق میں نما باں موگئی - اور اس فتح کی مبارک بادد بینے شام مصیر ایران افغالسُستان اورمندوسّان کے وفدان کی خدمت میں بہویلے ۔اس کے ساتھ سو وبٹ روس کا بھی ایک وفدم یا رحبس نے ترکی کو دعوت دی کہ معزب کی دیس یستی کوختم کرسنے اور نیست فو مول کو انجار سنے میں ترکی سوسی روس کا نثر کی ہو جائے۔ اس زہر وست ذاتی کا میابی کے وقت حبب کہ یورب اور الیث یا مین غازی پاشاکی فوجی مهارت اور سیاسی فا بلیبت کی دهوم می بهونی متی -اورایشیا كى برقابل ذكرسلطنت ك وفدان كے الله مده بردگرام معلوم كرك الى كے ليا باع بين سق اور اپنی طاف سے برقم کی امراد کا وعدہ کر سے کو تیار سفے۔ غازی یا شائے غیر معمولی سیاسی بهبرت دورانتهای دانش مندی کا نبوت دیا- دوید ایمی طرح جانت مقد كان كى قيادت صرف تركى كوغير مكى انفرو اقتدار سے سرزادكرا فيكى حديك م اس سے زیادہ کی نزنرکی کو صرورت ہے ۔اور مذوہ فواہ مخواہ ترکی کو دوسری قوموں کے جعگرے میں بھینہ آئے کے خواہش مندہیں رجیائی ان اسلامی اور سومیط دفدکا جبر مقدم نو انھوں سے رہا بت نیاک سے کیا نیکن اپنے جوایہ میں بڑی صفائی کے بدیتا دیا کہ :۔

" دنیا بین مذکوئی قرم ظالم سے مد مظلوم وہ قر بین مظلوم کمبلاتی بین چاوروں کو اسپندا ویرظ کرسے کی اما زت دستی بین المحر اللہ کہ ترک ان بین حفاظت فود کر سکتے بین اور ہی دوسری قو موں کو بھی کر نا جا ہیئے ۔ اس وقت ہا رہے گئے صوف ایک ہی اعول ہے اور وہ بیا کہ ہرسسکلہ کو ہم ترکی نقطم فرسے ویویں اور ترکی مفا دکی خاطت کریں "

غازی باشا کے اس جواب سے ان اسلامی اور غیراسلامی سلطنتوں کے وفد کو مایسی قربہت ہوئی کیکن دنیاکو ترکی کی استدہ پالیسی نہایت صفائی سے معلوم ہوگئی جبس کے بعد مصطفے کمال کے آئندہ پروگرام کے متعلق بورپ کوکوئی خطسرہ باتی نہیں ریا۔ اور الیشیا کی خلط و قعات ختم ہوگئیں۔

سین جیسے ہی قرم برست ترکوں کی فتح کا جرچا کم ہوا اگر را کے سیاسسی
مر روں بیں ہے بحث بھرتا زہ ہوگئ کہ اب ترکی ہیں کس وضع کی حکومت مت کم
ہونی چا ہیئے ۔کیونکہ انگورا ہیں اس وقت کا عارضی حکومت تھی ۔اورقسطنطنیوں
جہاں سلطان ا ہے وزیر وں کے ساتھ بیعظے تھے برائے نام حکومت تھی انگورا
کے مدیر اب اس دوعلی کوخم کر کے ترکی کے لئے ایک ہی وضع کی حکومت قالم کرنا
چا ہے تھے ۔ ان مدیروں میں رکون ہے جا اللاسے واپس آ سے بعد انگورا
کی اس عارضی حکومت کے وزیر عفم بنا دسئے گئے تھے بین بین بین تھے ۔ انجب
غازی پاشا کو خوا مید ایوگیا تھا کہ برسلطان کی حکومت کو خم کر کے خو درکی میں
کے وکھیر بنیا جا ہے ہیں اور وہ اور ان کی پارٹی بین بین جا سی کی کو کر کے خو درکی میں
غازی پاشاکو مختار مطلق دیجھ اس سے اس پارٹی ہے مکومت کی دوعلی کوخم

کرے کی بیر بخویز سوی تنی کہ ترکی میں برطانوی دستور رائے کیا جائے۔سلطان برا ام ترکی کے شہشاہ رمیں۔ اور مصطفے کمال ہورے اختیارات کے ساعت ان کے آئینی وزیر اعظم بنا دیئے ما میں ۔ خِنائی رؤ ت بے اوران کی اِدیا ہے جس میں فتی، رفعت<sup>ا،</sup> ادنان اور خالدہ ادبیب بمی شا ل تنعے یہ بخویز فازی یا شا کے اس کے بیش کی سکین فازی یا شامے اس کا فرراکو لی جراب بنیس دیا -البته به وعده کرلیا که وه بهت جلد اس سلسه پس ایس خیالات مبلی یں ظاہرکر دیں گے ۔ ملیس غازی باشا بہنیں جا سے مقے کہ قرم برست تركون كى جدو جبدكا ببل سلطان وحبدالدين بصيه قومى غذاركے عصتے ميں كئے اور ترکی کے کنسے پر ایک وفعہ بچر تعفی حکومت کاجوار کھ دیا جائے۔ وہ اب ترکی میں سوئٹر ندینڈ کے وضع کی کائل جہورست قائم کرنی جاسے سے سیکے سین ان سسیاسی مربروں کے خیالات معلوم کرے اور بیامس کرکے کہ ماک ابھی ابن مجیل روایات کو تعبلاسے پر تیار نہیں سے فازی یا شاسے اسبے ملی خیالات کے اظہارے پرمیزکیا اور رؤ ف اوران کی یارٹ کو سیکہ کرمال دیاکہ وہاس مسُلد میں اسیے خیالات اسمیل میں طاہر کریں گے۔

لیکن فازی پاشاکو اسنے ملی خیالات کی ایک جلک اسبی میں دکھا ہے کا وقع بہت جلد ل گیا ۔ مگر برطانیہ بہت جلد ل گیا ۔ مگر برطانیہ کی کا نفرس کو یزکی ۔ مگر برطانیہ کی داسنے سے اس کا نفرس میں سٹرکت کی دوت قسطنطنیہ کی برائے نام حکومت کو دی گئی ۔ برطانیہ نے بہ چال فازی پاشاکو پنچا دکھا ہے کے لئے جلی تنی ۔ لیکن یہ خود اس برائی پڑی اور فازی پاشا سے برطانیہ کی اس حاقت سے پر اپر از فائرہ فور اس برائی پر انگر و کی نیشن آجملی فعسے بدواس ہوگئی ۔ سارے مک میں ایک انتخا یا ۔ انگورہ کی نیشن آجملی فعسے بدواس ہوگئی ۔ سارے مک میں ایک

سے دوسرے سے کا کا گاگئی کے قسطنطنیہ کی برائے نام مکومت اور اس کے غدار سلطان کو بیری کب پہوئنا تھا کہ وہ لوزان کا نفر کنسس کی دعوت قبول کرے ، حکمہ حکمہ سلطان کے م دمیوں برحلے مو نے ورسلطا اوراس کے وزیر عظم کو قسطنطنیہ میں منے دکھانامشکل موگیا ۔غازی باستانے سلطان كي اس عام فالعنب مبن قيام جمهوريث كا أكب موقع ديها - فرز أمينن ہمبلی کو مدمو کیا کہ وہ کا کنے ہ صکومت کا خاکہ بنا ئے اور ملک سے اس دوعلی کو ختم کرنے کی کوئی تدبیر سوجے - اسمبلی کے احباس میں سلطان اور اس کی برائے نام حکومین کی بوری شدت سے خالفت ہوئی، ممبروں سے سخت انستال الكيز تقريرين كين بلين كسى خاص ميتجه برينه ببرخ يح سكے - غازى ياشاج اسمبلی یس جیمنے ہوئے ان تقریر وں کوسن رہے سے اپنی مگرسے کھڑے ہوے اور اسمبلی کے ممبروں کو نما طب کر کے ایک میرونی سی تقریر کی حس میں یہ بن تجریز بین کی که خلافت سے سلطنت کو علی ہ و یا جا ہے اور سلطان و صیالہ کومعزول کردیا جائے اسمبلی کے مبرول میں اگرجہ اس وقت سلطان کے خلات كانى جِسَنْ يا يا ما التعاليد الكين اس الواكمى بخويز كوسن كر وهسب كي سب چواك برا اس سلے که مذم سب اسلام میں البیاکو فاتخیل ہی موج و نہ تھا کہ خلیفہ مسلانوں کا مہبی پینوا تو رہے لیکن سلطان نہ رہے - خلافت کے متصب میں صدول سے دینی پیشوانی اور دنیاوی قیادت منرسی رمنهائی اور دنیا وی حکومت دوون سٹان جی ہے تھیں اور اسلامی اریخ میں ایا میں اسبی مثال بنیس می کہ بدوون حیثیتی ایک دوسرے سے مبراتہی گئی ہوں۔ بی وجائی کے اسمیل کے ممرانتہائی جوس وخروسن کے عالم میں مجی اس الذہمی بخ بز کو مذفور اسمجھ سکے اور مذمنطور کرسکے اس بخریز کو فور و بحبث کے ایے ایک شرعی ادر قانونی کمیٹی کے سپرد کردیا ۔

دوسر سے ہی دن اس شری اور قالونی کمیٹی کا اجلاس ہوا آ اس اجسلاس میں ترکی کے بڑے براے مفتی اور تعنن شابی سے ۔ غاذی پا شاہی ایک کو سے میں ترکی کے براے مفتی اور مقتن شابی سے ۔ غاذی پا شاہی ایک کو این میں جیٹے ان کے بحث مباحثہ کی سیر دیجھ رہے نے بجت بحث سے کانی طول کمینچا اس بخ یز کے موافقین اور مخالفین میں بڑے زور کی رستہ کشی ہوتی رہی اور الوان میں بے انتہا جسن دخر دس بید ا ہوگیا ۔ اندیشہ تھاکہ کہیں مبردں میں فساد نہ ہو جا سے کہ غازی پا شا اپنی جگہ سے کھراے ہو کے کہیں مبردں میں فساد نہ ہو جا سے کہ غازی پا شا اپنی جگہ سے کھراے ہو کے کمیٹی سے خیالات فلا سرکہ سے کی اجاز ت دے دی ۔ غازی پا کے بہت مختصر میں تقریر کی اور آخر میں کہا :۔

" مکو مت ہمیں عطا نہیں کی گئے ہے بلکہ ہم ہے اپنے قوت بازد سے جبینی ہے۔ اس سے پہلے آل عثمان نے حکو من حاسل کی ہمی ، آج قوم سے ہزور بازد اسے حاسل کیا ہے آگریکھی اور نیشنل اسمبلی اس نقطہ نظرسے اس سوال کی حقیقت الله داخیت ہر حور کر سے تو اُسے یہ بالکل معمولی اور آسان مطر اور آسان مطر آسے ہے بالکل معمولی اور آسان مطر آسے کے گئے بیت اس بجویز پر حضرات میں یہ تبادیا اس بجویز پر حضرات میں یہ تبادیا جا ہتا ہوں کہ موگا تو دہی جواس بجویز میں آب کے آگے بیش میں جا میں تو میں اور فون میں تحریف کیا گیا ہے البتہ اس کی تجمیل میں جند سر خاک اور فون میں تحریف میں تو کے بیش کے بیا

فازی پاشاکی اس کُفریہ سے ابدان میں سنٹاٹا چھاگیا۔سب سے پہلے کمیٹی کے صدرسنے اسپنے حواس بجا کئے اور اپنی جگہ سے انتقتے ہوئے ایوان کو فاطب کمہ نتے ہوئے کہا:۔ " حفرات! غازى باشا سے اپنى تقرير ميں اس مسئله كواكب نئى روسشنى ميں بيين كيا ہے، جس كے بعد اس ير بحث بے سود معلوم ہونى ہے "

اس طرح کیٹی ہے قازی باشا کی بجریز جرب کی قرب منظور کرلی۔
کیٹی کی منظوری کے فورًا بعد یہ بجریز اسمبلی کے پورے اجارس بین پیشیس موئی اور صدر سے اس پر را نے شاری کا اعلان کیا ۔بعض منا ہف ممبروں نے مطالبہ کیا کہ را نے اپنے ناموں سے دی جانی چاہیے کیکن غازی پاشا ہے یہ کہ کر اس اعتراص کو رد کر دیا کہ یہ محض ہے صرورت سے اور اس کے ساتھ ہی امغوں سے صدر اسمبلی کی طرف و بیجہتے ہوئے کہا :۔

" جميے بقين سبے كه ايوان سے بھى سەئج بزعوں كى توں منظور

کہ لی ہے ہے

غازی با شاکے اس کہنے کے ساتھ ہی صدر سے اعلان کیا کہ:۔ " بچرز متنفقہ منظور ہوئی "

اس کے جواب میں ایک آواز اعلی کہ" میں اس کے خلاف ہوں " دوسری موازم نی " خاموست مولیا ۔ موسری موازم نی " خاموست مولیا ۔

اس اندازسے سا رسے چوسوبرس بعد ترکی میں آل عثمان کی حکومت کا خاتمہ موگیا۔ اور خلافت برائے نام العنیں بنتی دی گئی نیسٹن لیمبلی کے اس فیصلہ کی اطلاع جیسے ہی قسطنطنیہ بہونچی تو فیق پاشا وزیر عظم اسٹ ل عرب پاشا وزیر حیاگ اور سب برائے نام وزرار سے استعف دے دے البتہ سلطان اسپے مردہ بحث سے برستور جیٹے رہیے۔ سکین کچھ دیوں بعدجب اگردای حکومت سے ان پر قوئی عداری کا الذام لگایا اور اس الذام میں ان

بر مقدمہ جلا سے کی تیاری کی قو الخیس تخت سے زیادہ اپنی جان پیاری معلوم

ہوئی اور وہ اگر بیزی سبہ سالار تہر پیکٹن کی پناہ میں اپ لڑ کے اور حرم کے
سائھ انتہائی ہے سرو سامانی کے عالم میں بحسرت ویاس ترکی سرزمین سے
رخصت ہوگئے اور اگر بزوں کے زیر سایہ مالنا بیں جا اتر سے اور شین المبلی

سے ان کے بجائے ان کے چا زاد بھائی پرٹس عبد المجید کو خلیف مقرد کردیا ۔ اور
انگورا حکومت کی طرف سے کوئل رفعت باشا سے قسطنطنیہ کے نظست وسنی

، مدر برامس کردند مکردند براسه: \*

انگورا میں سیاری کش محن کا آغاز

طانت ادرسلطنت کو ایک دوسرے سے جداکہ دیسے میں تو غازی إست کو کا میا بی ہوگئ لیکن اسی کے ساتھ انگورامیں غادی باشا اوران کے طرز حکومت كى مخالفت تعبى برا حد كنى مده بارنى جوجمهورت كى شديد مخالف محتى اور برطانب کی دونع کی و و موکر ٹیک و حکوست ترکی میں و بھنا جا ہتی تھی، سلطان کی معزولی سے خوست نہیں تقی ۔ اور موقع کی الاسن میں تقی کہ جیسے ہی موقع القرائے فورًا خلیف کو ایمنی سلطان مناکر ملک میں ڈموکہ ٹیک طرزی حکومت قام کر ہے اس بارٹی میں وس قسمتی یا برقسمتی سے غازی باشا کے سارے بھلے روت ادر مددگار شرکی ہو گئے سف رؤ ف بے اگر جبر اس وقت وزیر اعظم سفے لیکن اس جاعت کے خفیہ لبڈر سمجے جانے سنے رکم نل رفست بانا املی فرد بإشا ، كا عم قره كر بإشا اور وزرالدين يا شا فاع سمزا بيسب كي سب مجهوريت کے مفالف اُوراسی خیال کے حامی سفے کہ خلیفہ کوس کینی سلطان بناکر ملکمیں ڈمو کو ٹیک حکومت قام کرنی جا ہے اور فازی باشاکے ساعظ صرف نیفنی اور ععمت سے ج پوری و فاداری سے کام کرر سے سے ادرکوئی ایسا شخص خفیا حب برفازی یا شا اعتاد کرسکت اس کے معنی یہ سے کرجس سمبلی سے غازی ہا نے سلطنت اور خلافت کو علیحدہ علیجہ و کرا لئے کی منظوری لی منی اسی اسبلی میں

کی ووں بعد اس کے خلا ف بخ بنہ باس موجاتی اور خلیف بھر سلطان بن بنیست اس سے کہ وہ بچو بڑے اس قدر ملدی میں منظور ہو نی علی کہ فازی یا شا کے ساک فی لفوں کو ملک بین کو بینگ کر سے کا مو تفع ہی سنہ ملاتھا اور اب حب کہ وہ پوری تیاری کے ساتھ منظم ہو کونسٹنس اسبلی میں اس بخریز پر نظر ان کا مطالبہ کر کیے و فازی باشا اسمیلی میل حب یک این مم خیال اکثریت حاس بذکری اسس وقت کی اسیے سیاسی مخالفوں کا کا میا لی سے مقا کہ نہیں کرسکتے ستے جنائجہ اس مورت مال کے مقابلہ کے لئے غازی باشائے ایک اور سیاسی جال علی اور وه به که این مدارت مین ایک "بییار پارنی "کی بنیاد رکی - اور د افعتی کمیون کوچ یونا بیوں سے مقابلہ کے دوران نیس انا طولیہ کے قصبہ قصبہ ادر کا دُاب كاوُل مِن بِينِي بون مُعَيِن بيلِز بإرق "كاشكل مِن بدل ديا اور عبد حبر و دوره كرك لوگون كو" يسيلز بإرق" اس كے مقاصد اس كے فرائف اور دمه داريون سے اگا ہ کیا -اوراس طرح اسمبلی کے لئے انتخاب میں الب ہم خیالول کی اکثرت کی ضائت عص کر لی ۔

اوازن كالفرنس كى صدارت اور برطانيه كي ما سندكى لارو كرزن كررب من

۲۰ و مبرسلا المسائدة كو بهلى وازن كا نفرنس كا افتتاح بهوا - تركى كاطون المستحرل عصدت باننا ما كنده بناكر بيعيم كئے - رؤف ب وزير اعم تعالم سي خور يه باك بيات الوار گذرى و وه چاہتے تنف كه لوارن كانفرنس ميں خود تركى نمائنده كى حيثيت سے شرك بول و سكن فازى باننا سے ان پراہنے وفا وار دوست اور مدوست اور مدوست عازى باننا مدد كار عصدت بانناكو ترجيح دى - رؤف بالے كو دل ميں آس واقعدسے غازى باننا كے خلاف ايك اور گره بن كئى -

این اختیاحی تقریر میں اعوں سے کہا کہ اس کا نفرنس میں سیورسے کے معاہد كو كفتكوكى بنياد قرار ديا جا سائط "لكن معدم بو" اس كم عصمت باشاك و کسی قدر او خیا سناکرتے نفے اس اعلان کو شا بدستانی نہیں ایموں سے اپنی جوابی تقریر میں برکہا کہ اس کا نفرنس میں جو گفتگو ہوگی وہ یاتو بالل مسادی چثیت سے ہوگی یا بھر بہ کا نفرنس یوں ہی ختم کر دی جا ہے گی " اس عجیب وغریب جوا بى اعلان سے كانفرنس بيس براى لحيرانى بيدا موگئى يىكن اس اختلات بير كانفريس ختم ننبي كُنِّي لِلْكُه تركى مْائنده كوابية مطالبات تفصيل سے بيت ب كرين وريري كى معمت باشاك به كاست اب مطالبات کانفرنس کے آگے بین کر دیئے ،اورسا تھرہی بدیمی اعلان کر دیا کہ ترک نداس سے ا یک ایج کم فبول کریں گے مذریادہ میکین اس کا نفرنس میں صورت حال بی**می کہ ف**را اورالی جو کچہ دلوں پہلے ترکی سے حدا حداسجہونہ کرکھیے تنے برطانیہ کے ساتھتہ دکھانی رہے رہے تتے اور روس کا نمائنڈ ہی ترکی سے دوستی کا دم ہجر تے میوے انگلستان اور فرانس کے ساتھ میو گیا تھا ، فرانس کو اپنی یو ر کمن سرحد کی بڑی ہوئی تھی اور اس تضیہ میں وہ جرمنی کے تھا بل برطانیہ کی امراد حیا سناہج اوراً کی اورروس کو برطانبہ لنے اپنی جالوں سے کا نبطہ لیا تھا ۔ نتیجہ یہ مواکھ مت باشاتین جینے کاسان متحدین کا مقا بلرکرتے رہے لیکن نیتجہ کھید نہ تھلا سے خر ایک دن لارو کرزن سے اسبے لندن واپس جانے کا اعلان کردیا. وہ مجتے تھے ك تركى نماكنده براس اعلان كالمجد الرمبي اورصب دن وه روار بو لي نظ المفول من عصمت إشاكا استيش برانتظار بي كياك شايد بداب بي المنيس رد ك والس اجائين اوراني كى شرائط برمعالمه كرما بين ولين معست إن سنے لارڈ کرزن کی خب رہی مذلی مجبورا لارڈ رزن کو بے ایل وروم لندن

دابس بونا برا اس طرح بہلی اوارن کا نفرنس تین جینے کی گفت وسشنید کے بعد فروری سلام ایم میں بے نینجہ ختم ہوگئی ۔

عصمت یا شا بھی اکام انگور اوسے -اسٹیشن پر فازی پاشا سے ان کا استقبال کیالیکن رو ف بے وز براظم ان کی پریرائی کو دیاں موجود مذہبے فاری یا شانعے رؤ ن ہے کی اس غیر مکلف حرکت کا جواب ما مگا۔ رون ہے ہے جراب دیاکہ وہ سرکاری طور پر عصمت یا شاکی پذیرانی کے لئے تیار نہیں سفے اس لئے که عصمت یا شا نے بوازین نیں کچہ اچھا کام نہیں کیا اور پیمسکلہ چ کہ الملی میں معمرت یا شاکے خلات بیش ہوسے والا کھا اس کے غازی باشا كوفود بي ان كے استغبال كے لئے استيشن ير مذجانا جا سي تھا۔ اس اخلاب یے اتنا طول کینھا کہ رُونت ہے لئے وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دیدیا۔ اور اسکے بعد و کھلم کھلاعضمت یا شا کے مخالف اورغازی یا شا کے سیاحی حراقب بن مئے کا و دن ک رؤن بے کی قیادت میں انگوراسمبلی کے المرعصت پاتاکی کارگذاری برجلے ہوتے رہے ۔سکن حبب عصدت باشا کے خلاف عدم اعتما دکی تجربز سینٹ ہوئی تو غازی پاشا کے اشرسے وہ تنج رین منظور نہ ہوسکی۔ اور عقدت إشااس سياسي مخالفت سے بے واغ مكل آسے -

سکین اس کا میا بی کے باوج دہمبی میں غازی پاشا کے خلاف نیالت پارٹی برابر زور بکر تی جارہی تھی۔ اوران ممبروں کا بھی تھیک ندر ہا تھا جو غازی پاشا کے ہم خیال نابت ہو تے رہے تھے۔ بید حالت دیجھ کرغازی پاشا سے پیلیز پارٹی کی پوری سرگرمی سے تعنظیم مشروع کردی آاکہ آمبلی تے آئنرہ

انخاب میں اس سے کاملیام سکے رحریف پارٹی سے ج غازی پاشاکی بدسرگرمیاں دیمیں نورو ف بے کی مانختی میں ان کے پاس ایک وفد مبیجا اوران سے درخاست کی که وه اس پارن کی صدارت سے سنعنی ہوجا بیس اس لئے که وه موجوده ترکی مکورت کے صدر ہیں ، اور معدر کے لئے ہر پائی سے غیرط بب داررمہنا مزوری ہے۔غازی یاشا سے اس کا جواب کو فد کو بدر اِکہ" میں برت یم ہی بنیس کہ اکر ملک میں ایک سے زیادہ سیاسی پارٹیاں موج دہیں۔ ترکی میں اس وقت مرف ایک سیاسی یارنی ہے اور جھے اس پر فخرسے کہ میں اس کا مسبدر برس " اس جواب سے حریف بار بی اور زیاد ہمشقل مرحمی اور اس نے علام غازی یا ننا اوران کے طرز حکومت بر کمتہ جینیا سشروع کر دیں اور اسمبی میں ان کی ہر بیبن کر دہ بچ بہنگی مخالفنت ہو لئے بگی ۔ اس صورتِ مال کے مقابلہ کے لئے غازی یا شا نے ایک رائ وزارت کی یارٹی کو اسبے یا سطلب کیا ادر دوسرے دن موج دہ سمبلی کے پر فواست کی بجرز الوان میں سیار کی جواسی و قت منظور ما گئی۔ مرابریل سلامان کو دوسری اسمبلی کا انتخاب کمل مولکیا داور اس انتخاب میں فازی باشاک" بدیلز بارن "کو پوری کا میابی ماس ہوئی اور حرنیف یار فی کو انتخاب کے منتخبر سے مایس ہونا بڑا۔

ولین پارٹی کو دیا ہے کا جوطر لفیہ غازی پاشا ہے اضتیار کیا وہ بادی انہ خل میں ایک طرح کی سیاسی جالبازی کہا جاسکتا ہے۔ اوران کے حربین بھی پیلار پارٹی سکے قبام کے باعث ان پر سی الزام کٹک تے ہیں لیکن اس بارے میں افرادی کے زاعت خود غازی پاشا اپنی صفائی اس طرح سینٹ کرنے ہیں کہ وا طولیہ کے زاعت پینبہ ترک جو سیا سست کی انجب رہے بھی نا واقع نے سختے ان کے لئے سیاست

كى دوفتلف الخيال يا رميو كالمجمِنا بهت مشكل تما - اكر ابنداسي ميس تركى مين اسى رتيبا ندسيا ست کوره محددي جائي تو ده حيعي اصلاحات يمي ج مکومت کي ون سے ان کی اپنی فلاح اور بہبو د کے لئے 'لا فذ ہو تیں حرافی یا ر ٹی کے فیا لفائڈ ر و پرگیز اسے کے باعث بے اثر رہنیں ۔ اس لئے عرورت بھی کہ اس وفت کا مک میں ایک ہی سیاسی یار ٹی قائم رہے حب ک کہ عام نزک سیاست ادر اس مختلف مارج كواهمي طرح مسجم جابيس حبب ان بيس أس فدرسميه واست كي تو پھر وہ اپنی مجلائی ا در برائی کو خورسی المبی طرح سیمیے نگیس کے ادر اس وقت طیعند إر ميون كا مك ميس يا يا مانا قوم اور مك كے ليئ مصر ابت ند بوكا رسى دليل ملى حس سنا پر فازی باشاسے ترکی میں حرایت سیاسی بارٹیوں کوسیم کر سے سے اکار كردياتها ودوسري دليل غازى بإشاكى "بيليز بارئى "كواسمىلى ميس اكترابت ميس د كهينك بہ عنی کرغازی یا شا کے پاس ملک میں اصلاحات کے نفاذ کا ایک طوی اور انتہائی انقلابی بر دگرام تھا۔ اور بین امکن تھا کہ موج دہ آسیلی کو برقرار رکھتے ہو سے غاز می باشار بين انفلالي پر وگرام كو مك بين افد كرسكة -

من میں غازی بانمااوران کے ساسی حریفی میں نقطہ نظر کا اختلات تھا۔ان
کے حریف جدید ترکی حکومت میں صرف لیبا پی چاہتے سے اور اپنی بہی روایا
سے ایک انجی می اوسراو ہر ہونا سیند مذکر ہے سے ۔ نکین غازی باشا حکومت کے
ساخد ترکی تدن، ترکی معاشرت، ترکی ذمیب میں ایک انقلاب بیدا کر دنیا جاہے
ساخد ترکی تدن، ترکی معاشرت، ترکی ذمیب میں ایک انقلاب بیدا کر دنیا جاہے
تھے اور ترکی کو ہرقسم کی قدیم روایات سے آزا دکر کے بالک نئی شکل اور نئے وظیمیں
دنا کے ایم بیش کرنا جا ہے سے سے جہاں اک اصول اور نقط نظر کا تعلق ہے ہائے
دندیک ایم این دار دو ہوں سے غازی پاشا بھی اور ان کے سیاسی حریف بھی لیکن یہ
تقسفیہ کرنا کہ رستی پرکون تھا غائبا ان کے سوائے سگارہ کا فرض نہیں ہے بلکہ اس کا

بعد فود اس قوم کوکر: اسے ج غازی پاشا کے انفتسدان پروگرام پر اب کک علی کر رہی ہے ۔

نے انتخاب میں ہمیلی میں پیپڑ ہار ہی کو اکثریت صرور ماس ہوگئی لیکن غازی
ہانتا کی مخالفت میں کوئی کی نہیں ہوئی بلکران کے حریفوں سے ان کے مطاف اور
سٹدت سے برد پیگنڈ اشروع کردیا۔ اور سب سے زیادہ کلیف دہ صورت یہ
می کہ غازی پانٹا کے بہ سیاسی حریف کوئی غیر نہیں سفنے بلکہ زیا نہ انقلاب میں ان کے
دوست اور استخلاص وطن کی کوسٹ شوں میں ان کے مددگار رہ جی تھے ان
میں کاظم قرق بکر پانٹا، وزالدین پانٹا، رفعت بانٹا، علی فواد پانٹا، رحمی ہے، ڈاکٹر
میزان ، فالدہ اور ب اور رکوف ہے تا بل ذکر میں ۔ ان لوگوں کے علاوہ م حوم
اتی اور قی کے کیمہ کیلے ممبر بھی میدان میں انرائے اور غازی پانٹا کی ذات سے
مظلات انگورا اور قسطنطنیہ میں باقاعدہ سازس کا جال بھیا ہے بین معروف ہوگئے۔
خلاف انگورا اور قسطنطنیہ میں باقاعدہ سازس کا جال بھیا ہے بین معروف ہوگئے۔

### یا تہم میں دوسری لوازن کانفرنس

ا را برین معداری و دومری مزنید و ارن بین کا نفرس ستروع بونی ادراس مرتب لارد کورن کی بجائے برطانبہ کی طون سی سر بورس را برا بر ستر کی کا نفرس بوسے جو قسطنطنیہ بسی برطانوی بائی کمشنر مفرر کئے گئے سنے بیدا حیاس بھی بین جیب تک بوزاد با بالآخر بم برجوالی مست کی کو مسلح کا اعلان کرد یا گیا ۔اس معا بده بین ترکی کو وہ سب کچم ل گیا جس کا قوم برست ترکوں سنے اسنے تو می مطالب بیس اعلان کیا تھا د

ترکی سرحدیں وہی سیلم کر لی گینس جواعوں سے حباب میں نتے کی تھیں امتیازی آؤ جو سلطان کے وقت میں غیر طبی باشندوں کے لئے نافذ سے اکر سے الرسے میں بیسط ہوا عیسائی افلیت کا ترکی صدو و سسے تبادلہ کردیا گیا۔ در دانیال کے بارسے میں بیسط ہوا کہ اس کا تقور اساعلا قدغیر حاب دار جوڑ کر ترکی اس بہ فالفہ رہے گا۔البتہ اس کی فاحہ سندی کی جا تھیں رہے گا۔البتہ اس کی فاحہ سندی کی جا تھی ہے۔ اور نجارتی جہازوں کو بے دوک لاک گذر ہے کی احاب تدیدی گئی۔ رہا موسل کا قضیہ اس کے معلق بیلے گئی۔ رہا موسل کا قضیہ اس کے معلق بیلے با کہ ترکی ادر بہطانیہ براہ راست اس کو خیابیں۔ معمولی اصنا فیم ہوگیا ،اور ان کے حریفوں برا دس بڑگئی۔ اس موقع سے فائدہ ایرا سے معمولی اصنا فیم ہوگیا ،اور ان کے حریفوں برا دس بڑگئی۔ اس موقع سے فائدہ ایرا سے معمولی اصنا فیم ہوگیا ،اور ان کے حریفوں برا دس بڑگئی۔ اس موقع سے فائدہ ایرا سے معمولی اصنا فیم ہوگیا ہوں کے اعلان کا تہتہ کرلیا اور چیکے چیکے اسس کی تبار یاں کر لئے گئے۔

#### م کی جمہوریت کا اعلان ترکی جمہوریت کا اعلان

روُن بے کے دزار ن عظمی سے میٹنے کے بعد فعی بے دزیر اعظم بنا و کے گئے معے -ان کی وزارت اگر حیہ او ری بوری اصلاح بیند تو نہیں تنی سکی سکین کیر بھی راو ت بے کی وزارت سے صنمت علی الکین اس کے باوج دسمبلی برابرفتی ہے اور ان کے ماتحت وزیروں کے کامیں مداخلت کرتی رسی تھی - بیر ہات فتی ہے اور ان کی بساری : فرار ت کو نا ملیند بھی نیکین مجبوری بیر بھی کہ اس وقت کے دستور یی نے اسمبلی سکومینی معرفی اختیارات دے رکھے تھے اورسارے وزیراں كالقرر المبلى مى منظورى سے ماد أكر اتھا -غازى باشا سے اس موقع براسمورك اسی فائذن کو عذر بنا کیر ایک حیونی سی میاسی جال بلی اور ملک میں جمہور میت 🖰 🖖 🖔 کردیا تفقیبل اس اجال کی بہ ہے کہ ایک دن غازی یا شاسے فتی ہے اوران کے اتحت وزرار کو کھا نے پر مدعو کیا اور ان سے اسمبلی کے ان غیر محدود اللہ بارات برگفتگوی میدوگ پہلے ہی اسمبلی کی مسلس مداخلت سے تنگ آ کیا سفتے ۔ سب سے اسمبلی کے اس فانون سے بیزاری ظا برکی اور غازی است است اس بار سے میں مدو جا ہی ۔ فازی پاشا کے فتی بے کو بیرا سے وی کدوہ کل یسی اینی وزار ن سمیت مستعفی میوجا بین - اور مین سمبلی سسے ببر وریوانست کرد<sup>ه</sup>ا کہ وہ نئی وزارت مرتب کرے سمبلی نے جونکہ ایک قانون سے می بنار کھا ہے کہ

ننی وزارت میں کو نی بچلی مکومت کا وزیر دوبار و منتخب نبیس موسکتا اس لئ اسمبلی کو سنے وزیر الماس کرنے ہوں سے اور یہ وہ منبس کرسکے گی اور حبب دہ مجور مو جا سے گی تر ہم ملک کا سارا دستور ہی بال دیں گے ۔ جنا بنی دوسرے رن عازی یاشاکی ایت کے مطابق تحقی بے اوران کے مائخت ساکے در ر وں نے اسمبلی کے غیرمحدور اختیارات کے خلات احتجاج کرتے ہوئے استعنی و سے دیا۔ اور غازی یا شا لے اسمبلی سے درخواست کی کہ وہ نئی وزارت منتخب کریے ۔اس نئی افتا د نے مفا لبہ کے لئے اسمبلی نیار نہیں بمتی اس لئے اسے بری پرسینان کا سامنا کرنا برار به برسبنان اس وجهس اور بره همگی که غازی باشا کے سیاسی حربیوں میں رو فن کے انظم قرہ بگر باشا ، علی فواد باشا ، رضت باشا اور لازالدین یا شا اس وقت الگورہ میں موج د نہیں سے ج اس مشکل کا مضالم کمتے اور مزیداضاف اس پراینا فامی فود غازی پاشا سے بدکر دیا کہ سمبلی محبیاز مارنی کے ممبروں اور اور مروں و وزارت قبول کرسے سے منع کر دیا نتیج یہ موا كم المبلى كو مخالف يار في سے وزير جينے براسے جے ايوان منظور نہيں كرسكت بقا - دو دن کک بهی صور ت حال رسی که هر گفت ایک نئی وزارت بنتی اور دوس عَمْنَةُ وه روس جاني مدورن بعدغازي إشاسة نعى بي عصمت إشا افيفني پاشا اور حنبد اور اسمبلی کے ہم خیال ممبروں کو اپنے یاں دوبارہ مدعوکیا اور انعیب مطلع کیا کہ کل وہ اسبلی میں جمہور سب کا اعلان کر دیں گئے ۔ غازی یا شاکے اس غیر متوقع اعلان سے ان وگوں کو چیرت ہوئی ہویا نہ موئی ہولین کسی سے اس کا اللمار سلیس کیا اورسب سے جمہورست کے حاست کی عامی عربی - دوسمرے دن تعی بے سے غازی یا شاکی حسب م<sub>ل ا</sub>بت ایک اور دز ارت کا خاکہ پیشس کیا لكن المبلى اسع منطور نبيس كرسكتى على المماس برعبث بونى رسى -حبب بحث

مباحثہ میں کا نی جوش وخروس پیدا ہوگیا تو نورالدین سے جفازی باشا کے دوسرے
ہم خیال ممبرستے ایوان کے آگے بہتج یز بیش کی کہ اس موقع پر فازی پاشا
سے در خواست کر نی چا ہیے کہ وہ نئی دزارت کی ترتیب میں ہمبلی کی مدد
کریں ۔ ہمبلی سے اس بج یز کو فر را منظور کہ لیا اور فو رّا فازی پاشا کی خدمت
میں فاصد بھیجا کہ ہب اس موتع پر ہمبلی کی مشکل آسان کریں ۔ قاصد کے بہونیے
کے بعد فازی پاشا ہمبل میں بہونی ۔ پہلے بیپلز بار فی کا اجلاس ہواجس کی صفاد
محی ہے سے کی اور فازی پاشا سے درخواست کی گئی کہ وہ اس موقع پر ممبروں
کی رہنائی کریں ۔ فازی پاشا سے نہا بیٹ مخصری تقریر میں کہا:۔

"یخرابی اس میں ہارے موجودہ دستورگی ہے کہ مہلی
کا ہر میر دزیروں کے انتخاب میں رائے رکھتا ہے ہی و لوگ فوداس کا اندازہ کرسکتے ہیں حب ہر شخص اسس طرح دخیل ہوتا رہے گا قودزارت کی ترتیب کس قدر مشکل ہوجائے گی ۔ صرورت ہے کہ ہم اپنے اس دستور ہی میں تبدیلی کر دیں "

بہکہ کرفازی پاشا نے اپنی جیب سے ایک معودہ کالا اور اجلاس میں بہت کردیا۔ پارٹی کو یہ خیال تعاکم فازی پاشا نے موجدہ شکل سے مکھنے کی اس معودہ میں کوئی تدہیر بتائی ہوگی یسکین بہم ہوریت کا مسودہ قانون تعاجب میں مکک کے دیے جاربرس کے لئے ایک معدر کجزیز کیا گیا تعاج دو بارہ می منتخب ہوسکتا

وزیر عظم کا تقرر پر نسینڈنٹ کے اعتمیں رکھاتھا۔ اور وزیر اعظم کو وزارت کی ٹرنتیب کا اختیار ُ د بید پاتھا۔اس مسودہ قانون سے پارٹی جز کک کڑی لیکین اس کے پاس اس کے سواکوئ جارہ بنبی تھاکہ اسے منظور کرسنے دخیا کی معولی بحث وتحییس کے بعد یار نی سے بیمسودہ قانون منظور کرایا رشام کو بھر المبلی کا اطلاس طلب کیا گیا ۔ اسمبلی لے اس مسو دہ کو غور د بجٹ کے لیے ایک ملین کے سیر دکما بھین نے اس بن صف اس قدر ترمیم کی که ترکی جمهور بیرکا سرکاری مذہب اسلام ہوگا ۔ کمبشن کی منظوری کے فورًا بعد سیامسودہ تھرامبلی میں مبیش میوا۔ اور کجے بعد و میارے نینوں بیشیوں میں بہ بالاتفاق منظور مولکیا اور اس کی منظوری کے بندرہ منٹ بعدغازی پاشانئ جمہور بہ ترکیہ کے پہلے صدرمنتخنب ہو گئے ۔ اگوراکے مرکادی نزب خاند بے ایک سوایک مرب ترب سے حکومت کی اس تبدیل کا اعلان کردیا اورسارے ملک میں" آر بر فی کے و ربعیہ آن کی آن میں بیخبر بہوئے کئی کہ ترکی سنے اپنی سیاسی روا بات سے آخری رہنستہ بھی منقطع کرلیا۔ بہ واقعہ ۱۸ اکتورسٹالکلہ

#### بالب ترکی سے آل عنمان کا اخراج

جمہوریت کے اعلان کے ساتھ ہی خلافت کاسوال دو بارہ بیدا موگیا مام مسلمان مكومت كوجداكر كے نرى خلافت كامعنوم سميے سے قاصر عقے اس لئ كه مىدىوں سے سلطنت اور خلافت ايك سى الله على جمع ہونى حكى الله كى اور اسلامی ناریخ بس بسی کونی نظر ہی نہیں تنی کہ ایک ہی ملک میں سلطان اور ضلبیفہ کا علی و علی و و و و إ ماکیا ہو ۔ اس کے علاوہ ترکی سلاطین کے ساتھ قران سر ملافت کا منصب والسنة جلاآ انخااور مذہبی ترک اس کو برد است نه کرسکتا تھا کہ ب صدیوں کی برائی مذہبی روانیت برایک جنش قلم موکر دی جائے ۔ چنانچہ انگورا میں جہوریت کے اعلان کے ساتھ ہی قسطنطنیہ میں ایک کھلیومی مج گئی اور نہو سرے سے خلیفہ کی حابت میں پمیں اور بلیٹ فارم آراستہ ہو سے لگا غارمی پاشا کے سیاسی حریفیوں سانے اس بر اگندگی اورعام نارافلی سے بورا بورا فائدہ اٹھایا اوررون بع، ڈاکٹر عدنان بے، رفنت یا ننا ، کاظم فرہ کر پاشا اور علی فواد یا شا بہلی فرصت میں قسط بطلنبہ بہو سیخے اور خلیفہ کی حایت میں اکنوں سے بوری شدت تے سا تقر کھل کو سیکنٹ است روع کردیا - مقصداس مایت کا بدھا کہ انگول کی جمہوری حکومت کو فتم کر دیں اور خلیف کو البنی سلطان بناکر فر دان کے وزیر بن جابين سين سارے نذكره واس اس يرتنفن ميں كذود فليفد عبد المجيد منهايت ميزب

سجبہ دار اور مربخ و مرنجان انسان سفے - انفوں سے فود کمبی حکومت کی ہوس نہیں کی اور نہ بہ چا پاکہ ترک کے آئینی سلطان بنا دیئے جا بیس لیکن اس کے باوج دوہ ان ساز شیرل کے بیٹے میں اسکے اور اپنی مفی کے ظلاف حریفی ل کے سیاسی کش محق میں میں ساگئے -

دسم رست المارئ میں خلیفہ حبد المجید نے فازی یا شاکے سکر سڑی کو خطاکھا تھاجیں میں یہ در فواست تھی کہ خلیفہ کوجوال اونس دیا جاتا ہے وہ الاقی ہے اس میں اصافہ کیا جائے ادر ساتھ ہی یہ شکایت تھی کہ ترک حکومت سے خلیفہ کو باکل نظر انداز کر دیا ہے اس کا تدارک کیا جائے بہلی حبوری سمت الماری کو فار یاشا سے اس کا جواب دیا۔

"فلیفہ کا بیرطالبہ کہ ترکی حکومت ان سے خلیفا نہ تعلقات رکھے اور ترکی جہور بہ کے اصول کے خلاف ہے ۔منصب خلات کو نہ سیاسی اہمیت حاس ہے اور نہ معا نثری - بیمرت ایک آریخی منصب ہے ۔ اس اعتبار سے اس کے لئے جالا دُنس حکومت نے مقرکیا ہے اور ج ترکی کے صدر جہور بہ کے الاکونس کے ساتھ ظاہری نمائش اور طمیطرا ق محض بے معنی چیزیں ہیں ان کو علیمدہ کردیا جا ہے ۔کیونکہ اس دقت کی چیف سکر ٹروی اور می ان کو میں حدیث کریا ہے کہ ان اور می ان کی موج دگی ہے وزیر وں کو باتی رکھنے سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ ان در محل کی موج دگی سے ملیف کی دنیا دی رفعت کے برا نے نیل کو ذیرہ در کھا گیا ہے ہے۔

غازی با شاکے اس جواب سے خلیفہ کے حایتوں میں انستعال ساپیدا ہوگیا منصرت ترکیمیں بلکہ سارے عالم اسلام میں خلیفہ کی حابیت ہیں جلیے ہوئے ۔ اور انگوراک حکومت سے بیمطالبہ کیا جائے لگا کہ خلیفہ عبار مجمد سے ان کی شال شان سلوک کو جا ہے ۔ اس اُنٹا دمیں بزرائی نس سراغا خان اور مبلیس امیرسلی مرحم سے مندورننا نی مسلانوں کی طرف سے انگوراگور نمنیش کو ایک خط مکھیا حس میں غازی باشا سے بیرمطالبہ کیا کہ مسلمالوٰ سے مذہبی پانٹیوائے ا دیب و احترام کو ملحوظ رکھا جائے اور خلافت کو دوبارہ ترک میں قالا کیا جائے ۔ سکین مرسی سے بیخط انگورا پہونجے سے بہلے قسطنطنیہ کے ایک احبار میں جہب گیا اورغازی یا نشا کے سیاسی حریفوں سے اس کو خوب خرب اجھالا۔ یہ اسی سیاسی غلطى فنى جبن كاحميازه بعدكو سلطان عسرالمجبير اورسارك العثان كوسكتنا يرار اس کے کہ قسطنطنید کے اخباروں میں بیجیہا موا خط حبب انگورا بہا اورسا تھ ہی بدلجی بہت چلاکرسراغا خان اور امیرعلی مروم مدت سے انگلستان میں رہتے ہیں اور ایک عرصہ کے برطانوی حکومت کے ایجیٹ میں توسارہے انا طولیہ میں ان برطانوی ایجنٹوں کی مراحکت سے ایک گسی لگ گئی اور بیں مجماعاتے لگاکر خلیف عبدالجید و داگر سروس سے س کرات کے مسلان ایجنٹوں سے اپنا یر دبیگیندا که ار سے میں اور اُس طرح ایک وفعہ پھر تر کی برغیر ملکی افتدار قالم كرنا جا سے بيں - اس ير و بيكند بے كوفود غازى اللَّاكْ بى موادى نتيجه بيا ہوا کہ خلافت کو بے وست ویا کرد سینے کے سلسلے میں غازی یاشا کے خلات جوبوایل رسی علی اس کارخ اکرده گناه حسد الجید کی طوت میرگیا وران سے اوران کےسازستی ساتھیوں سےسارے ترکی میں ملاً نیہ بیزاری کا اظہار غازى إناسفاس ففناسع إرا إرا فائده الخايا وتسطنطنيك مسافيار سے منا کا خطاصا باتھا اس کے ایڈیٹر تطفی فکری کے خلاف بغاوت میں مقدمہ جلا کر اسسے جبلی بھیجدیا -اور اعلان جہوربیت کے بعد میلی مرتشب مکم مارى م<u>سلط ل</u>يري كوجب المبلى كا افتسات موا ذاين افتسامي تفرير سي ميس غازي بإشاك سلطنت اورخلانت كي تعلن يرنهابت تفعيل سے روشی واست موسے يہ كما: -" کیا ہیہ واقعہ نہیں ہے کہ اسی خلافت کے لئے اب بک ترک برا برہر میکد حباک کرنے رہے اور اپنی ستی مٹانے رہے ہیں ؟ لیکن اب سے ترک مرف ایسے فی میست اور سلامتی کے لئے حدوجہار کریں گئے ۔ ترکی میں خود اننے کا مہیں کرنے ہیں کہ ان کی موجو دگی میں کسسی اورطرف لوحبر دبيخ كالهمين مطلق مدسن نهاي سے اور بنہ ہم اس قابل میں کہ دوسری قوموں کی مدوکر سکیس کا اسلی کی بدا فتاحی نفربر در اس متهدیمی اس مسوده قانون کی جودو ون بعد میں مارچ سنتا فیانہ کو غازی باشا ہے نز کی سے ال عثمان کے اخراج کے متعلن مين كما يجيد ماب مين بمركبه عكي مين كرجهان أك خليفة حب المجيد كي ذات کا تعلن نفا وه نها نب نبا<sup>ر، م</sup>هابت مهارب اور بالکل غیرطام *سخفس تعے الو* یے اپنی طرف سے کبھی ہم بُنی سلطان بنینے کی کوسٹِسٹ نُہیں کی مذحکو مت کے احکام میں مداخلت کی رکیکن اس کے باوجود ان کی ذرات سے جو ککہ سا زنٹیوں کو نفویت بہو بخ رہی تھی اور مہور تیوٹر کہیے گئے خطرہ یں ابواکیا

تقانس کے اعلیں اپنی ڈواٹ کی قربانی دینی پڑی۔ اور مذصرت انفیس ملکہ ا

ال عنمان كوجلا وطن يونايرات اكه اكنده اس يار في كو تركى ميس كو في سهاراسي مذ س سکے وہ بینی سلطان بنا کر ترکی میں میراسی برائے طرزی حکومت مت المرزا ماسی تی ریکن عجیب بات بر عنی که سر مارچ کوحب فازی یا شاست سمبایین بہ بل سنن کیا نو ابوان لیے ذر ابھی مخا لفٹ تہیں کی اور ایک سی احباس میں بالآنفاق اسے منظور کرلیا ۔ اس بل کے منظور مع نے ہی قسطنطنیہ کے گورٹر کو اربی کم دیا گیا که دوسری مین میو نے سے بہتے خلیفہ علی لمجید ترکی سرصدسے باہرکر دیے جائیں سى رات كو كورز قسطنطىند خليف عبدالمجيدك حدمت بمن حاصر مود اوراس ك خلیفه کو انگوراگو رمنسٹ کا حکم سنایا ۔ موٹر تیار با بر کھڑی کئی ۔ اسک وفنت اینس اس میں سوار کرا کے سوئٹر زللین کی سرحد کی طرف روانہ کردیا۔ ان کے دوون بعبر ال عنمان کے شہر ا دیے اور شہر اُد بال بھی سوئٹر ز لینیڈر وا مذہوگئیں فرید تعجب به ہے کہ ال عنان کا اخراج اس فار خامر شی کے عل میں آیا ۔ کہ قسط نطانیہ میں ان کے حابتیوں کی موجو دگی کے باوجو د ذرا مطاہرہ شبیب مواا ور نہسی مات سے احتیاج کیا گیا ۔

باب

اِلْمُوامِينِ حِرِيفِ بِإِرِيْ كَارُورا وركُرُدو كَي بِغَا و اِلْمُوامِينِ حِرِيفِ بِإِرِيْ كَارُورا وركُرُدو كَي بِغَا و

ترکی سے آل منمان کے اخراج بعد مذہبی ترکوں اور خود آگر را اسمبلی سے فازی پاشا سے بہ ورخو است کی کہ وہ خود فلیغہ بن جائیں اور مالک اسلام سے مجی اس موقع پر غازی پاشاکی خدمت میں وفد بر وفد آسے شروع ہوئے ۔ کہ وہ اس مذہبی اور تاریخی منصب کا فاتمہ شکریں بلکہ خود خلافت کو قبول کر کے اس صدیوں کی مذہبی روابیت کو ہر قرار رکھیں ۔ لیکین ان سب کو غازی پاسٹ کا ایک ہی جو اب نفا :۔

"خلیفہ مذہبی پیٹوا اور سیاسی جندیت سے فتار مطلق سمجا
جا اسے کیا میں اُن قر موں کی قیادت کرسکتا ہوں جن کے ہر
فو داسینے اوشاہ موج دہیں ؟ اس کے علاوہ خلیفہ کے ہر
حکی بلاخیں و حبت نعیل ہونی خروری ہے ۔کیا وہ لوگ جو
مجلے خلیفہ بنا نا جا ہے ہیں سارے عالم اسلام سے میراحکم منولاً
کی بھی طاقت رکھتے ہیں ۔ پھر سیکس قدر مفتحہ خیز بات ہوگی کہ
بیں اس خیالی منصب کو اختیار کرلوں عب کا مذکوئی فائدہ
سبب ہے نہ حزور نہ جس کے دنیا بیس با تی رہے کا کوئی
سبب ہے نہ حزور نہ جس کے دنیا بیس با تی رہے کا کوئی
سبب ہے نہ حزور نہ با "

اس موقع پرغازی یا نشاکے مخالف سے مخالف تذکرہ نویس مجی اس تم مفت میں کہ خلافت کا منصب فبول کرنے سے امکار کر دینا ان کا انتہا نی دانشمندانہ فعن تفا حالانکہ بدان کے لئے بہت اسان تھا کہ اشیخ ظیفہ اورسلطان مونیکا اعلان کرد ہیتے۔خو دمسلمان می اس کوجمہور میرنرکیے سے زیادہ اسانی سے سیلم کر بیتے اور قدم روایات کے مطابق غازی باشاکے اس اعلان میں معنا نعہ شہرے اس کے کہ خاندان عثمان کا بانی بھی پہلے معن ایک معمولی سردار تھا۔ اس کے مِثَان سلطنت کی بنیاد فازی باشاک طرح است دست بازوک و ت سے ر کہی تھی اس خاندان کا زنا بہ ختم ہوا ان کی جگہ آسانی سے آل کمال لے سکتے تھے ليكن غازى پاشا نبولين بونا پارط منبي سق - وه اسب لي يا ب خاندان کے لئے کوئی عارضی اع از نہیں جا ہتے گئے بلکہ سارے ترکوں کو اپنے خیال کے مطابق من الحیث القوم معور زوممتاز بادیا جا ہے سفے اس کے علاوہ اپنی ذات كے اع اركو تبول كي اس سب سے بوسے اع ازكو تبول كي سے اکارکرد سے ہی سے یہ نابت مو اسے کہ ترکیہ جمہور بدیں اسے اقترار کی كشِ مكن غازى پاشاكي اپني ذات كے ليے نہيں تقي اگرانيسا ہوتا تو موس انتدار کی محیل کا بیمونع وه سرگر مانخد سے نہ و بیتے بلکاس ساری سیاسی اقتدار کی کش محش کا معہدم میسمجہ میک آ اے کہ فازی یا ننا ترک کوم ف اینے ہی بنا ئے موسئے نقشہ پر دو بارہ تعمیرکر اچا ہے سے سفے اور اس میں وہ کسی سیاسی پارٹی یام بر کی مداخلت بردانشن مذکر کے سکتے ۔ یہی وجد منی کہ وہ صدرجمہور بیعبی تھے، وزراد ک کونش کی مجی صدارت کرتے سے بیپلز پارٹی کے بھی صدر منعے اور ترکی افواج کے كاندرا كجنيف مى سقى وغرض حكومت كے برشعبمي ان كے اختيارات بناين وسیع اور تطعی غیرمحدود سخفے رسوا سے اسمبلی کے جصے برخواسسنٹ کرسے کا انعیس

کوئی اختیار نبیس نفا۔ اور نہ آمبلی کے کسی قانون کو وہ اسپند اختیا رسسے رد کرسکنے سنے ۔ اسی کمزوری کو دورکر سے کے لئے غازی پاشائے " بیمیلیز بارٹی" بنائی محتی الکہ آمبلی میں بھی ان کی اکثریت قائم رہیے ۔ اورکوئی قانون اس کی خلاف مرضی پاس نہ ہو سے یا سئے ۔

اگرجہ ال عنمان کے اخراج کے موقع پر ملک میں کہیں برائے ام می احجا حربیون کی سرگر میاب برستورها ری تقبیس اور سرسیاسی اختلات زیاره شد بیرصور اختار کرا مار یا تھا ۔اس اخلاف کو دیائے کے لئے غازی یا نشا نے سمبلی میں ا یک اورمسو ده تا بون بیش کیا جس میں فوجی افسروں کو سیاسی خدمننیں اور سیاسی مربرول كوفوجى حدمتيس قبول كرك سي قالزنا روكاكيا تقاراس كانتيجه ببعواكميل کے اکثر فوجی ممبروا کوجن میں ماظم فرہ کر پاشا اور علی فوا د باشا بھی شاس مضامبلی ک ممبری کی خاطرا بنی ابن فرجی کما لاک سے استعفی دینے بڑے اس قانون کا جوا مريف إد لي ك أي و ياكه" إر في ال من ربلكن بروكريس ك ام ساماي حبيه پارٹی کی بنیاو ڈوال وی۔اس پارٹی کے سبر را ظم قرہ کر پاشا ، راؤٹ بے علی فراد ارفست باشا اوراد اکثر عدنان بے محف مقصداس بارن کا به تبایا گیاکه تركی بارلمینٹ میں اعتدال بیدیاكر وے كى اور ملك میں وكلينرى كو قائم نامون دے گی ۔ تسطنطنیہ کے اخبار وال سے پوری مرکر می سے اس حکر بریا کی کی ط بت کی - اور انجن اتحاد و ترق کے ممبر بھی ج حباک عظیم کے بعد گوستے کم کیا می میں پڑے ہوئے تنفے اُبھرآ ہے اُور اِس بار لا کے ساتھ ہو گئے۔ الک

کے احتدال ببندیمی اس پارنی کی طرف حبک سے اور مولو یوں اور در وبیٹوں نے بعی اس یار نی سے اتحاد کر لیا کیونکہ انفیس یہ اندلیشہ ہوگیا تھا کہ جمہوریت میں مزبب اسلام کی ایمبی طرح حفاظت نه میو سطے گی ۔ اورغازی یا شاکو اگرایسے خیالات كى كىس مى آزاد چور دياكيا توخوران داكون كا دجود تركى ميس باتى ندرب كا اور لا اورفازی پاشاک بیوی بطیفه خانم بھی اس پارٹ کی طرف حکتی حاربی تغیب یہ اِت غازی باٹنا کے لئے نا قابلِ ہر والشت بھی و بطیعہ خانم ہمیشہ سے صندی و دمسر ادر آزاد خیال خانون تقیس ابتدائر الخوں سے ترکی میں مون زادی سنواں کی تخركي بس عدليا على اوراس تركيكوده زياده تراجي من رجياتي تبي عادى إشاكه سراعتراس منها بكن رفية رفية لطبيفه خام كارجان عام ساست كى طرف مو الكيا وراس كرسا فقرسى غازى باشاسے ان كى حياك راسے ملى - دن بھرا ہے سياسى حرلفوں سے مفا بلہ کر لے کے بعد تھے ا ندے حب غازی باشا گر بہو نیخ او بائے اس کے کہ وہاں انھیں ارام وسکون ملنا ربطیفہ خانم سے انھیس سائل برجفیں وہ باہر مے کر کے آتے تھے لجب ف کرنی پڑتی ۔ فازی یا شاکے لئے بہ بات بهت الكبيف دويقي بيكن حب ساست ميس تطيفه فالمركى مداخلت بڑہتی ہی جلی گئی اور گھر بھی غازی پاشا کے کیے ایک جبوما سا سمبلی کا ابوان بن كَيَا لَوْ بِاللَّاخِرِ المُفول لي أيك ون أنتها في القباص كے عالميس تطبيف خانم كوطلات ديدى اكرجبرا يكسال بيليسمزامي غازى بإشاكى والده زبيره فام كانتقال بوجيكا تھا اور والدہ کے بعدان کی غم گسار صرف تعلیفہ خانم رہ گئی تقیس نیکن غازی یا شنا نے اپنی تنہائی کی بھی تھید پر والہیں کی اورطلاف کے فورًا بعد مطبقہ خانم کو سمزا بھیدیا اوراس کی مختصرس اطلاع نسیشنل اسمبلی اور احبارات کو کردی -حریت بارنی کا ذکرتھا کچہ ہی د نون میں اس کی طاقت اس درجہ بڑھ

مت با شا وزیر منعم پر آن کی معاشی بالبسی کو بدیت مِلا مت بناکر عدم احتاد کی تخر کے میسٹ کر دی ۔ میانخر بک و خیروں و ں رو مہولی کچھ غازی یا شاکے انتراح ادر کچہ اس وجہ سے کہ ترکی اور برطانبیہ کے تعلقات الحبی کا صاف نہیں ہوئے تھے اور موصن کا تغبیکسی فدرخطز اک صورت اختیا رکرگیایها سکین اس عدم اعتماد کی محر بایب روم پوجآ کے با دج وحرایت بارٹی کی طرمتی ہوئی مخالفت کود مجھ کرعصمت باشاکو وزارت سے ستعنی بدنا برا-اوران کی حگفتی ب دوباره وزیر عظم سا د سے گئے - درارت کے كي منى بي كا دوياره انتخاب اورعصمت بإشا كالسنعني حريب بار لي كى كاميا بى كا شان دار شوت تفاجی کے بعد اسے اور زیادہ تفویت عال موکمی اور فود بیلز یاد ٹی میں انتشار اور پر اگند گی گئے تار ہید ابدیت کئے ، غازی پاشا سے کا طم پاشا كواسم لى كا يرلسيديدن امزوكيا يسكن المبلى مين فود بديل يار في تح اكثر مروب ك ان کے خلاف دوٹ و ئے جس کی وجہسے دہ پرلسپ پارنٹ نہ مو سکے -ابوال میں ممر سلح بوكرما ياكرت سق واور وراسع ذرا اخلاف يرجيبون سع ريوا لوريكال ييت عقے بچائچ ایک ایسے ہی موقع برحب کد کن فالدب اور پاشا کے ایک عربیز عصمت یا نتا کے خلا ت اتمبلی میں ایک مچر جسٹس تقریر کرر ہے تھے۔ایک ممبر ے وس المنیں رہوالور مارکہ ملاک کردیا - ایک اور موقع بر اسمبلی کے ایک اور ممبرعلی شکری نے غازی یا شا کے خلاف نہا بٹ سخنت تقریر کی ۔غازی یا شا کے باڈی ا الرو ك افسوشان أ غا ك دوسرك دن اك موس من الميس معكان لكاد إساس واقعه سے انگورا سی سحنت بے مینی بھیل گئی ۔ مگومت نے عنمان آغاک گرفناری کا مکم دے دیا سکن عنمان مفاشان کیا میں نظر بند مولکیا اور و میں کسی سیا ہی کی گولی سے اللك بدلك عثان آغاى اس ككن الارتان وراجت بارق فازى باخاكو ازم فيراتى يهد

لیمن حقیقتاً اس کا کونی نثوت مذیل سکا که عثمان کوغازی یا شاینے امیسا کرہے کاحکم دیا تھا علادہ اس کے اس طرح کی انتہا سپندی کا غازی پاشا کے خلات اس سے بیلے میں کا بثرت مبير بقا اوراس وقت نبى أكرجه ان كى حريف بار في كوعار من طور برسسياي وٰ ت عامل ہو گئی تنی نکین ج نکہ انقلاب کے بعد ہی سے انگورا میں بانکل اسی طرح قو وافتداركا مدوحزر موتار ماتقا اورمهرموقع برغازي باشاسياست كاجراب سيت ہی سے دسینے رہے منفے اور العول سے ابنی سیاسی سوجم اوجمبسے سے الا ابت کرد بالفاکه وه اس میدان میں اسینے حریفوںسے بسیت او نیے ہیں تو اس میرتع براطیس اس کی سرگر مزورت منیس تھی کہ ایک معمولی سے اسمبلی کے ممبرکو محص ذراسی مخالفنٹ کے باعث اس طرح ٹھکانے لگا دیتے بلکہ اس کے برخلات اس واقعہ سے بہ نابت ہوتا ہے کو رایٹ یارٹی سلے اس وقت حکومت ادر غازی یاشا کے خلاف ج یابسی اختبار کرر کھی معی اس سے غازی یا شاکے حامید وردوسوں كوب انتهامستول كرد ياتفا اوران مبس سے تعضوں پر اس كابد انتر را اتفا كرسياسى روا داری کا خیال ک ان کے د ماعوں سے مو موگیا تھا اور وہ بالک بے قابو موگئے تے یہ بیٹک آنسوس اک حیقت بھی ایکن اس کاالزام غازی إیشا برر کھنا عریح بے انصانی ہے۔

فتی بے کے وزیر اعظم مو نے ہی حرایت بار فی نے براہ را ست غانی پاٹا کے اختیارات کو عدود کرنے کے سے ایک کے اختیارات کو عدود کرنے کے سے ایک سودہ قانون بھی پہنے س کر دیا۔ اور اسکین یہ بل پاس نہ موسکا اگورا میں یہ سے اس کن گئی گئی جا ری ہی مقی کرم حدی "کر دوں" سے حکومت جی یہ یہ ترکی کے خلاف میناوت اگر دیا۔ اور کر دول کے لیڈر سیسے معدے یہ بھیا ان کیا کہ بی تی تی ہو تی

سے چ کہ شریبت کے ملاف خلیفہ و ترکی سے نکال دیاہے اس لے کر د ترکوں کی اس لا مزمہب مکومٹ سے جہا دکریں گئے اور قسطنطننہ میں عسرالحب، کے اور کے سلیم افندی کو دوبارہ خلیفہ بنامیں کے کر دستان کی اس بغاوت کے ساتھ ایک احتمالٰ بهمی بهیدا موکیاتفاکه کهیں اس میں انگر سزوں کا یاتھ نہ موس اسے کہ کر و یاؤ ترکی علّا میں تھے یامومس کے علاقہ میں اور موصل کے قبضہ کے مارے میں ترکی اور برطانوی حكومت ميس برا بركش مكت عارى منى . بلكه بركت مكت نازك صورت اختيار كركني متى -أس منتبارسے حبب كردول سے اعلان مغاوت كيا تو تركى ميں عام طور برببي سمجاً کم برطانیا نے جمہور سے ترکبہ کو د بائے کے لئے کر دول کو ابجار د بائے اوران کے نرہبی مذہبت سے کھیلتے ہوئے خلانت کے مسئلے کو پھر ّازہ کردیاہے اسس خیال کام نا تھاکہ انگوراکی افررونی کن مکس کا رخ اس تازہ مسئلہ کی طرف بھرکیا اور کردول کی اس مسلم بغاوت کے خلاف حس سے جہدریت کا دع و بی خطره میں بِرُ لَيا تَعَا بَغِيرُمَى مَا خِيرِكَ فَوجِي كاررواني مشروع كردى كُنّ ـ باعي كردون كو ابتداء بإي كاميا بي بوني اورا مفول كي كيوسي دنوب مين " خاربت" " تباس ور" ارستس" جمہوریہ ترکبہ کے تین اسم شہر فتح کمہ لئے اور انگورا سے جو مہم کہ دوں کا سمو بی کے لئے نتی ہے کی گرانی میں بھبل گئی تنی وہ کچھ زیادہ کامیا ب نالت نہیں ہوئی اس لئے كرفتى بے اس بغا وب كو فوجى طاقت سے كھينے كے بجائے كر دول سے مفاہمت کرسین چا سے تھے بقی ہے کے بالیسی کی اس کر وری کا نیتجہ یہ موا بیلز بارالی کے ایک اجلاس میں فود نقی ہے کے ایک حالیتی لئے اُن کی کمزوری پر نشد میز کمت مبنی کی، اورغازیؓ با شاہمی ایسے وقت میں نکتہ مینی میں ساتھ مو تھئے جس کا نتیجہ یہ مواکشی بكو أي وقت ابن حدمت سے استعنی دینا برا-اور جے جسے بعدعمت بات دو مارہ وزمر عظم بنا دیے گئے عصمت یا شائے دزیر عظم موتے ہی ساری کامینہ

کو بدل دیا۔ اور پوری ختی سے کروستان کی بغادت کو کھیل ڈالا۔ بغاوت کے فرو ہوتے ہی آزاد عدالیتی مبیطہ گئیں مضول سے کر دول کے باہم فبالی مر داروں پر بغاوت میں مقد مہ جبلا یا اورسب کے سب کو بھالنی برلٹکا دیا۔ اورسب کے آخر میں کردستان کی بغاوت کے آئی بانی اور رہنما شیخ سعار کو انگو را کی عدالت العالمیہ کے آگے بھالنی دی گئی۔ اس طرح کر دشان کی بغاوت میں ہے جمہوریہ ترکیہ کی چولیس بلادی تعیین ختم کر دی گئی اور کر داس گوشالی کے بعد ایسے لؤسے کے کہ جب جاب آب بی بہاڑ یوس میں والیس ملے گئے۔ اوران کی ساری مخالفا نہ قوت سلب ہوکر رہ گئی۔ باحب

جمهورئب اورغارى بإشاكيفلات اشداور ماري

کر دسستان کی بغاوت کے خاتہ کے بعد ایک دن غاڑی باشایے آسمبلی کے ہاگئے ایک زبر درست تقریر کی جس میں کر دوں کی بغا و ت کے اسساب پرروشنی ڈا لئے ہو نے حربیک پارٹی کے لیڈروں پر بڑی سختی سے مکست مینی کی اوران کی پالیسی کو نزکی جمیورست کے منافی تظیرایا ۔ نقر رہے کوران میں غادی یا شائے ایک خط بھی ایوان کے آگے سیشک کیا جر کاظم قرہ کر ایشا سنے کر دول کے لیڈر سٹینے سعد کو لکھاتھا ۔اگر جیر بخی خطاتھالیکن اس سٹے غازی باشا سلے ابوان پر سے است کیا کہ کر دوں نے رہنا اور اس حراعیت یار کی کے لیڈر کے نہایت گرے ذائی تعلقات تھے۔ اسی کے ساتھ غازی اِنا لنے انگلست ان کو بھی مکرزم کھیرا یا کہ اس ہے کردوں کو ترکوں کے خلات ایھا رکھہ یہ بناوٹ کرائی نقی <sup>،</sup> غاز کی یا شَاہنے کہاکہ حَبَّ*ک عظیم کے زمای*ہ میں بھی ہر طانہیہ ا یے یہی حرکت کی تنی اور کر دوں کو ابھار کر رکی پر پلیجیج سے جلہ کروا دیا تھا اور ان کی اس مرکبت کا صلہ انفیس بر و بانٹاکہ معاہدہ سیورے کی روسے اینس ایک ارزاد قوم کی صبشیت سے تسسیر کرلیا تھا۔ اور اب بھراس نے یہی حرکت کی ہے اس کیے کہ برظانیہ موصل اور اس کے تیل کے خشمے سمضم کرنا جا ہتا ہج ادر اس کے دیے کر دستان اس کا بہترین سے اسی مہرہ نابات ہوسکتاتا

چانچ برطانیہ سے ان کو بڑھاکر جمہور سے ترکیہ کو پر سنہ دی مقعد یہ تھاکہ اس طرح دباکر موصل ترکی سے مامس کرلیا جائے ۔ اس تقریر کے آخر میں فازی پاشا سے کہاکہ کر دسستان کی بغا دس اگر جبختم ہو جی ہے ۔ لیکن ملک میں جمہوریت کے فذار ابھی باقی میں ۔ حبب ک ان سے ملک کو پاک ذکیب جائے گااس وقت تک ترکی جمہوریت خطرہ سے با ہر نہیں ہوسے ۔ فازی پاتا کا یہ بیان در اس آئندہ بروگرام کی متہدیتی جو بہت جلدایک بل کی شکل میں دیان کے سامنے آگیا ۔ اس بل کی روسے عارضی طور پر وستوری حکو مت معطل کردی گئی اور اس کے بجائے ملک میں مارشل لانا فذکر دیا گیا ۔

مارش لا کے ساتھ ساتھ اسمبی کے ممبروں کا یہ آئینی میں کہ وہ گرفت او منہ ہوسکیں گے جین لیا گیا ۔ ملک میں نے سرے سے فوجی عدالتیں قائم ہوگئیں ادر حکومت کے مخالف عضر بہ پوری شدت سے جہاد کا اعلان کودیا گیا یہ سب سے پہلے قسطنطنیہ کو اس عضر سے پاک کیا گیا ۔ اخبارات پر پوری ختی سے سنسر قائم کو دیا گیا ۔ اور تعریب اور تعریب دولؤں قائم کو دیا گیا ۔ اور تعریب اور قریب کوجن میں سے اسی اور خربی دولؤں وضع کے ترک شامل سے اور جوتر کی میں جمہوریت کے مخالف نے جھائی جا کہ کو ملک مبر کردیا گیا ۔ رو ف بے انجاز عد نان اور ان کی بیوی فالدہ ادیب کوبی کر ملک مبر کردیا گیا ۔ رو ف بے ان کے اس طرح انگر را اور دومرے شہروں سے جمہوری کا فران میں حب کہ غازی یا شا دور سے بہوری کی الف عنفر نکال با سرکیا گیا ۔ اسی دوران میں حب کہ غازی یا شا دور سے بر سرنا جائے تین میں شرکا کی اس سے کہ خطر ناکہ پاس سے کئی خطر ناک سرنا کے باس سے کئی خطر ناک سرنا کے باس سے کئی خطر ناک سرنا کے باس سے کئی خطر ناک سے باس سے کئی خطر ناک سے باس سے کئی خطر ناک سرنا کے باس سے کئی خطر ناک سے باس سے کئی خطر ناک سے باس سے کئی خطر ناک سے باس سے کئی خطر ناک سرناک سے باس سے کئی خطر ناک سے باس سے کئی خطر ناک سے بین سے کئی خطر ناک سے بینے میں بر سے غازی یا شاگذ رہ نے والے سے گئے گر فنار کیا اور ان کے تاسی میں جرب بران کے باس سے کئی خطر ناک سے باسے کئی خطر ناک سے باس سے کئی خطر ناک سے باس سے کئی خطر ناک سے باسے کئی خطر ناک سے باس سے کئی خطر ناک سے باس سے کئی خطر ناک سے باس سے کئی خطر ناک سے باسے کئی خطر ناک سے باس سے کئی خطر ناک سے بینے میں بران کے باس سے کئی خطر ناک سے بین سے کئی خطر ناک سے باس سے کئی خطر ناک سے باس سے کئی خطر ناک سے باس سے کئی خطر ناک سے بینے بی سے کئی خطر ناک سے باس سے کئی خطر ناک سے بین سے بی بی سے بی س

سنسم کے ہم اور اس سڑک کا کمل نقشہ بہتا مر ہوا۔ اور اس کے ساتھ حیند خط بھی ان کے قبلندسے بولیس نے عال کئے جن میں اسمیں غازی باشا برحلہ کرنے کے متعلق بر ابتیں دی گئی تھیں رتھیقات سے بیخط می لف یار فی کے ای مرزند کورشید کے ابت موسے ۔اس تبوت کے ساتھ ہی بولیس سے پوری مرکر می سے اس سا اس کا کھوج لگا نے کی کوسٹ ش شروع کردی س دریافت میں جمہوریت اورغازی باشا کے خلاف انگورا ادر سمزا میں اک زبردست سازشی مال کا بتہ چلا ۔ اور ترکی کے بہت سے سیاسی مدہراس سازس میں موث یا مے گئے ان ہی میں بوقمتی سے کاظم قرہ کر علی فواد اور كن عارف ب مى تقد يكن عارف وه مي ج غازى بالتأكم نهايت كرك دوست اوران کے ہم ست بید تھے اور لوگوں کو یہ شبہ تھاکہ برمضطفے کما ک کے عزبر کمبی میں -ان لیں سے کافلم قرہ بکرا ور علی فوا د تو عز ت کے ساتھنے وجی عدالت سے بری ہوگئے لیکن عزیب کرن عارف تجانسی پاگیا اسس سازین کے سلسلے میں جننے مرک اگورا اورسم امیں گرفتار ہوئے مقدان کی تحقیقات کیلئے دوبوں ہی جگہ انگورا اور سمزنا میں نزجی معد النیں فالم ہو میں سمزنا کی عدالت سے دس ار موں کو مجرم قرار دیا اوران کے سے بھانسی کم کا حکم صا در کرو ان سی المرسی عازی یا شا کے دوست کرنل عارف می تعما ور انگوراکی فوجی عدالت سے بارہ از موں کو مجرم گردانا۔ ان میں ما وید ہے معبی سے جوانور یا شا کی حکومت میں وزیر فنانس رہ جکے تھے اور انجبن اتحا دو ترقی کے بانیوں میں سمے جاتے تھے حب جا وید بے برعدالت میں جُرم نابت ہوگیا توان کی جان بختی کی سفارس نرانس کے وزیر موسیوسورے سے غازی پاشاسے کی تھی لیکن اس کاکوئی انٹرنہ بو ۱۱ ور وہ بھی اسپے ساتھیوں کے ساتھ بھانسی گئے۔

ترکی جمہوریت اور غازی پاشا کی ذات کے خلاف سازش کے الزام ہیں ان سزا پالے والوں میں مین سابق وزیر تمن آمبلی کی مخالفت پارٹی کے بمبراور سترہ فوجی افسرستے۔ ان سزا یا بیوں سے انگورا کی سیاسی حرلیت بارٹی کا باکل ہی فاتمہ ہوگیا ۔ اس کے لیڈر اور ممبر جبائی رہ گئے سے وہ ترکی سے بھاگ گئے اس کے دفر پر تفن ڈوال دیاگیا اور اس کے بعدسے ترکی میں صرف ایک ہی سیاسی پارٹی رہی میں کا نام بیپلز پارٹی تھا اور جس کے صدر فو دغازی پاتا سے ۔ بہ پارٹی آمبلی کے لئے اپنے ممبر فودہی نامز دکرتی ہے اور وہی ترکی بارلیمنٹ میں اسب اسب طقعہائے انتخاب کے و دنوں سے منتخب ہوجا بیس ۔ جو ممبر بیکا رثابت ہوت اسب طقعہائے انتخاب کے و دنوں سے منتخب ہوجا بیس ۔ جو ممبر بیکا رثابت ہوتا ہے جاتے میں ، جن کا چال جبن یا رائیمنٹ کے باہر ایس بو سے منتخب ہوجا ایس کی فدمت کے جو نا تنابی ایس بوسے منتخب نہیں کیا جاتا ہیں انسی کی وارد وہ دو بارہ پارٹی کی طرف سے منتخب نہیں کیا جاتا ہوں۔ ورد وہ دو بارہ پارٹی کی طرف سے منتخب نہیں کیا جاتا ہوں۔

ترکی انقلاب اور استکام جمهوریت کی تاریخ میں یہ ایک ہی باب ایسا ہے جوہ ہو نخلف النیال ترکی فرز نذوں کے فون سے رنگین نظرا آ ہے۔
یہ بولگ بلاست بہ ترکی سیاست بر این ایک مستقل رائے بھی رکھتے ہے اور سب سے زیادہ سے اور اینے نقط میال کے مطابق محب وطن بھی تھے اور سب سے زیادہ کلیف وہ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر وہ تھے جھوں سے ترکی کو خیر کمکی اقتدار سے ارز وکرالے کی عدوجہد میں بوری سرگرمی سے فاذی پاٹنا کی افتدار سے ارز وکرالے کی عدوجہد میں بوری سرگرمی سے فاذی پاٹنا کا ساتھ مھی ویا تھا۔

غازی باشاکے سیاسی حریق اوران کی طرز حکومت کے مخالف حضرات

اس دافعہ سے ان کی ہوس افتدار پر دلیل لاتے ہیں اور بر امرار لیقین دلانا چاہتے ہیں کہ ترکی کو اسپنے سیاسی حریفوں اور اسپنے ذاتی وشمنوں اور فیا کو فالفزں سے پاک کریے کے لئے فازی پاشا سے یہ چال چی تھی اور دنیا کو دھوکا دسینے کے لئے جمہور سیت اور اپنی ذات کے فلا فٹ ہساز ش کے انگشار کا یہ افسانہ گھراتھا۔

ہمیں اس کبھر فراہ موزہ غازی إشاکی مفائی مقدد دنہیں ہے۔البتہ ان کے سوالخ بھاری چینیت سے ہم اسے اپنا فرعن عزور ہمنے ہیں کہ اسس وقت کے حالات اور واقعات کی روست فی میں غازی باشا کے سیاسی حربفیوں کے اس الزام کی تحقیق کریں اور یہ دیجییں کہ اس فونی واقعہ سے غازی باشا کے کہ اس الزام کی تحقیق کریں اور یہ دیجییں کہ اس فونی واقعہ سے غازی باشا کے اس الزام کی خوات کی میں حربین بار فی کس حد کے اس الزام کی خوات ہے۔

غازی پاشا کی ذاتی مخالفت اور ترکی جہوریت کے النے کی سازش کومفن اس نہ بنا نا ہماری رائے میں درست نہیں اس سے کہ حبب سے غازی پاشا ہے اسے ساتھیوں اور بعض مدوگاروں کو ترکی سے متعلق اپنی آئیدہ پروگرام کی ایک جبل دکھائی ہی اسی و قت سے ان کے اکثر ساتھیوں اور بعض دوستوں کو ان سے دلجیبی باتی نہیں رہی تھی اکبو کہ ترکی کے اس نقیت میں جفازی پاشا سے دلجیبی باتی نہیں تھا جاان کے سیاسی حرافیت دیجفنا میں جفازی پاشا اور ان کے طرز مکومت کی مخالفت کی است و کھنا محتی ہوں اس کے بعد حبب غازی پاشا سے خلافت الحیال ساتھی اور مددگارہ سے دوسرے سے مجا کہا ہوں اور علانیہ ان کے سیاسی حرافی بن بیسیم اور مددگارہ سے کھلا ان کے ذاتی خالفت اور علانیہ ان کے سیاسی حرافی بن بیسیم ایر ہوگی ایک اختلاف کا در میانی در حبر تھا ، اور اس فو بت پر تھی جہور بیت کے ساتھ سے اختلاف کا در میانی در حبر تھا ، اور اس و نبت پر تھی جہور بیت کے ساتھ سے اختلاف کا در میانی در حبر تھا ، اور اس و نبت پر تھی جہور بیت کے ساتھ سے اختلاف کا در میانی در حبر تھا ، اور اس و نبت پر تھی جہور بیت کے ساتھ سے اختلاف کا در میانی در حبر تھا ، اور اس و نبت پر تھی جہور بیت کے ساتھ سے اختلاف کا در میانی در حبر تھا ، اور اس و نبت پر تھی جہور بیت کے ساتھ سے اختلاف کا در میانی در حبر تھا ، اور اس و نبت پر تھی جہور بیت کے ساتھ سے اندازی کی در حبر تھا ، اور اس و نبت پر تھی جہور بیت کے ساتھ سے اندازی کی در حبر تھا ، اور اس و نبت پر تھی جہور دیت کے ساتھ سے اندازی کا در میانی در حبر تھا ، اور اس و نبت پر تھی جہور دیت کے ساتھ سے اندازی کی در حبر تھا کی در حبر تھا کی در میانی در حبر تھا کی در حبر تھا کی در حبر تھا کی در میانی در حبر تھا کی در حربر تھا کی در حبر تھا کی در حبر تھا کی در حبر تھا کی در تھا کی در حبر تھا کی در تھا کی در حبر تھا کی در حبر تھا کی در حبر تھا کی در تھا کی در حبر تھا کی در حبر تھا کی در حب

ہوس اقتدار کا الزام غازی باشا پر بے شک درست معلوم ہوتا ہے ابتدا ہی سے اندوا ہی سے اندوا ہی سے اندوا ہی سے اندو ہی سے انفوں نے حکومت کے ہرشعبہ میں اپنا ان غیر محدود رکھے اور کہی ا اپنے اصول اور خیالات کی مخالفت کو ہر د ہشت نہیں کیا دہ ہرائے نام ترکی جہتو کے صدمین درنہ فی الحقیقت وہ ترکنا کے کوٹیٹر یا نحتار مطلق کے جا سکتے ہیں۔ لیکن اسی کے ساتھ ہمیں بیسلیم کرنے میں اس سے کہ غازی یا شامیں افتدا گی ہے موس اپنی ذات کے لئے تھی۔ الحوں سے بے شاک اسے ذاتی اور اسے تی

حکومت کے مخالفوں کو ترکی سے کال با ہرکیا ۔ لیکن اس لیے گہنیں کہ انھیں ہے کھٹکے حکومت کرسے کا موقع مل جائے کیونکہ اگر غازی پاشنا کو اس موقع کی الاسٹس ہوتی وان کے لئے اس سے زیادہ قطی شخصی اختیبا رات

کے سائھت، فلیفہ اور سلطان بن ما نا بہت اسان تھا۔ بلکہ ترکی سے اس محالف مفرکو فارج کر د ہے اور ا ہے اختیا رات کو مکومت کے ہر شعب، میں برری و سعت اور جا معیت کے ساتھے مفروف کار ر کھنے کی ایک اور صرف ایک ہی و حبائتی اور وہ ساکہ وہ حبر بد ترکی کو کھیا یعنی سلطانی عمیر کی حرکیفانه سے است سے علیمدہ رکھ کرا ہے ہی بائے ہوئے نفشے براس کی تعمیر کی جاسے سے ادر ج انعتابی یردگرام انفول سے اپنی عبریرترکی کے لیے سوچ رکھا تھا اس کے نے وموکر میک طرز حکومت سی طرح مناسب بھی نہ تھا۔ انفیس ایک نئ ترکی بناتی منی اُ بن بنائی ترکی کو چلا سے کا سوال ان کے بہیش نظر منتها اوراس صدید ترکی کی تغمیر کا جو بر دگرام غازی پاشا سے شیار کیا تھا اس کی کا میا ب تکمیل صرف اسی وقت کہو عتی تھی کہ فود غازی ا سا مكومت ك سارك اختيارات الي القريس كر کھڑے ہو جاتے۔ جنائحیہ ترکی سے مخالف عضر کے اخراج کے بعد غازی یا سٹا نے مدید ترکی کوحیں انداز سے تعمیرکیا ادر ساتھ ادر تمرنی جشیت سے اسے جہاں بہونجا دیا اس کا آج ان کے مفالف اوران کے موافق دونوں مٹا ہدہ کر رہے ہیں اوران ہی سوام کے بعد ان کے کسی سخت سے سخت مخالف کو بھی یہ کہنے کی جرا ت نہدیج سکتی کہ غازی باسٹا سے اُن اختیار ات کا ناجا سُز است تمال کیاج الخوں نے اسے سیاسی حریوں کو ترکی سے فارج کرکے مال کرلئے تنے۔

اص میں است و ابی سے غازی پاشا کو یہ دھن می کہ میں ترکی قوم

کو ہر حیثیت سے آزاد دیکھوں متحد اور منظم و نکھوں ، غبور اور فو دوار دیکھوں ، نیزب اور ترقی یا فنت، دیکھوں ، صعب اوّل کی یو ربین اقوام میں اس کی گنشست و کھوں ، اور مسدیوں کی ان سب سیاسی اور ساجی کمزوریوں سے آزاد دیکھوں جس سے ترکی ذہنیت ، ترکی سے آزاد دیکھوں جس سے ترکی ذہنیت ، ترکی سے اور ترکی اضلاق کو یا مال کر رکھا ہے ل

ده اسے اپنی زندگی کا ایک مقدسس مشن جھیجے تھے اور سمیسے ان کو اس کا یقین ریا کہ وہ اسیے مشن میں پوری طرح کا میاب ہونگے اور بید در اس کا یقین ریا کہ وہ اسیے مشن میں پوری طرح کا میاب ہونگے اور بید در اس اسی یقین اور خود اعتمادی کی کار فرمائیاں ہیں کہ غازی پاشا ہرسسیاسی اور فوجی مہم میں از اول آ ا خرکا میاب رہے اور نہا بیت فوبی اور کا میا بی سے اسیخ نزندگی کے مشن کو بورا کہ دیا۔

" وی اور کا میا بی سے اسیخ نزندگی کے مشن کو بورا کہ دیا۔
" وی میں سے اسیخ نزندگی کے مشن کو بورا کہ دیا۔

ہرانقلاب کے بعد اس طرح کے واقعات ہین ہے نے لازمی ہیں ۔ فرانس میں فیسیام جہوریت کے وقت تو ایسے کئی اورانتہائی افسوس ناک واقعے بیش آئے (جن بیس کرو فرزندان وطن کو بھالت ی پرلٹکا دیا گیا) اور رو میں بھی انقلاب کے بعد لنن کو (اسینے دوستوں

## اور مددگا روں یک کے خلاف ) یہی علی کرنا پڑا

ان شواہد کے مقابلہ میں ترکی جمہوریت کا قیام دنیا کی تا ریخ جمہوریت میں سب سے کم فون ریز سجہا جاتا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔در اسس میں ذرا حبوث نہیں!

# باب

انقلابي اصلاحات اورتعبيركا دؤر

ترکی میں حریفا نہ سیا ست کوختم کرکے اور ایک خاص طرز کی جمہوریت کو ستحكم بنيا دول ير قام كر شكي ك بعد عازى باشاء تدنى اورساجي اصلاح كي طرف متوجہ موے ۔ یہ جمہوریت کے قیام سے بھی زیادہ شکل کام تھا،قیام جمورت کے سلسلہ میں تو الحنیں عرف ایک بار نی ہی سے وست وگرمان بونا پڑا صالین ترنی اورساجی اصلاح کے سلسلد میں ان کا ساری ترکی قوم سے مقا لم تھا۔ ترکوں کی صدیوں کی تدنی روایات اور قرنوں کی سماجی عادات و اطوار کو بکسر مدل دیبا - ان کی ذمہنیت ' ان کے طرزر م<sup>اک</sup>ش دورم و اب معاست رئ میں انقلاب پیدا کر دیناسیاسی انقلاب سے بہت نیا ده ایم اور انتها نی نا زک بلکه خطرناک مسئله نقا حب کی تعمیل میں ذرا سانشدد ا اور حمام کی مرضی پر اونی ساو با رئی مک کو ایب جوابی انقلاب سے معبورس تعینسا دنیا ۔ جمہور میٹ کا بالکل ہی خاتمہ موجا یا اور حریقیت یار ٹی ملک یوامین ہوجاتی ۔ دوسری طرف اصلاح اور تعمیر کے ماستے میں ملک کی معاشی حالت برى طرح حائل نظرة في مح فى مبين بس كى فوجى مبات اورسياسى بران کے ٹرکی مکومت کو ترکی کی عام معاشی حالت سے بالک بے خبر ادر بڑی صریک ہے پروا بنا رکھا تھا۔ اناطولیہجہاں اس نئی ترکی سے جم

یا تا اور چرکول کا قومی وطن بی تھا ۔ اس میں شک نہیں ذرعی بید ا وارکے اعتبار سے بڑا زرخیز ملاقد تھا لیکن اس کی ذرخیزی اور شا دابی محض حسلم بدا وارک مورت میں میں اور وہ بمی غیر منظم حالت میں ، مذکو کی قومی صفت درونت تھی اور مذقابل ذکر تجارت ۔

اصلاحات اور پر انقلابی اصلاحات کے لئے روبیہ اور بے وریخ کئی روپ کی حزورت منی ۔ اور ملک کی خست مالی اس نوبت پر بہونج کئی متی کہ اس کی خلیل ترین مزوریات کی تعمیل میں بھی جرانی اور بریٹ نی تی موس ہو لئے مئی متی ۔ ان حالات میں اگر غازی با شا کے بجائے کوئی اور ہوتا نو غالب دہ اسپ ساجی ہر دگرام کو غیر معین مدت مگ کے لئے متی کہ دیا ۔ لئی غازی با شا کے بجائے متی کہ میں ہر حیثیت کہ دیا ۔ لئی غازی با شا جغیب ابتداہی سے یہ دھن متی کہ میں ہر حیثیت کہ دیا ۔ لئی غازی با شا جغیب ابتداہی سے یہ دھن متی کہ میں ہر حیثیت اور سراعتبار سے ترکی کو منقلب دیکھوں ان انتہائی ایوس کی حالات میں میں مطلق نہ گھر اسٹ ۔ اور حس طرح جنگ کے زیاد میں وہ اپنے سے جہار چند زیادہ طا قور فوج سسے مقابلہ کے وقت اپنی فوج س کومنظم وارم تب کہ دیا تھی اسی سرگری سے اس ساجی مہم کوسرکر سے میں مصروف ہو گئے اور اپنی انقلا بی اصلاحات بوج در راک کی جمہوریت کی بازی لگا دی ۔

جہوریت کو خطرے کے افدینے کے وعازی باظاکو ذرابی ما النہیں کی افرین باشائو ذرابی ما النہیں کی النہیں کی النہیں الک کی معاست کی طرف سے دہ آ تھیں ہدر نگر سکے ۔ یہ امکا حات کو ترکی میں کامیاب بنائے کا عرف ہی ایک وسید ہوسکا تنا مگر اسے دہ نظر انداز کو دیتے تو اپنی اللای آ کیم کو ایک حتدم عی آ گے نقاع

سکتے ستے چنائچہ الموں سے ہر پہلو رکمانی غرر وغوض کے بعد بیطے کیا کہ ترکی کی معاشی اور سماجی تعمیر ساتھ ساتھ شروع ہونی جا ہیئے ۔ یہ ایک ایساز برد<sup>ت</sup> عرم ماک حب فازی باشاسے اس کا اعلان کیا تا ہورب نے اس کامذات اڑایا اور غازی یا شا کے سیاسی حریفوں سے ترکی کے مخالف طالات کا اندازہ کرتے ہوئے اسے غازی یا شاکا ایسا فواب بتایا جس کی مجی تعبیر یں بذکل سے . بلکہ خود اگورا میں ایسے ساسی مرتبر موج وسطے بھیں برکی میں ایک ہی دقت میں اس دو سری اصلاح کی کا میا تی میک شبہ تھا۔لکین دشمنو کے استہزا نما نفوں کے اعتراکن اور دوستوں کی بے اعتبائی کے بادمج غازی یا شا کے اپنی اصلاحی اسکیم نا فذکر دی اور دن رات ایک کر کے اس کی تکیل میں معروب مو محتے اس سلسلہ میں سب سے بڑی شکل ج غانری کے راستے کیں مائل مولی وہ نقدرو بے کی ننی - اگروہ جا ہے توکسی بورمین سلطنت بسے ردید قرص سے سکت سفے میکن ایک تو وہ سلطانی عهدی اس مبنیادی فلطی کا دوباره اعاده نهیں جا سے سے اور شروس کی آٹر بر كسى غير للى اتند اركى تركى جمهوريت مي مداخلت وه برواست كرسكة سنے ان کے نز ویک یہ انتہائی بے غیرتی تنی کہ تری قوم اپنی تعمیریس غیرا قوام سے الی امداد عامل کرنے ۔ غازی یا شاکا قبل تھا۔ وہ روسیر ج قرص عال کیا جائے ردبیہ بنہیں ہوتا بلکہ ایک تعنت موتی ہے جواس صورت میں قرم برمسلط موحالي سيه

جانجہ خراقوام سے قرص مال کرنے خیال کو الگ کرنے کے بعد غازی باشاکے باس اپن اسکیم کے لئے فوری نقدر وہیہ فرام کرنے کی عرب ایک ہی صورت ماتی وہ تی تی اور وہ یہ کر ترکی کی تقیر کے لئے خود ترکوں سوروہی یس ان طولیه ایک دولت مندعلاقه بیشک تھا لیکس اس کی گرم ہی مو نی دولت كو با بزكا سے كا سوال بہت بير يا اور حكومت كوسخت أ مائش من وال دیے والا تھا مکونکہ ترکوں سے روبیہ ماس کر نے کے لئے یہ مزدری تھاکہ فازی باشانفا دسے پہلے اپنی انقلابی اسکیم ملک کے آگے پیش کویں اوراس طرح اصلاحات کے مفافین کو یہ موقع بہم بہونیا ویں کر دقتسے بلے ہی وہ اپنی رجبت بیندانہ قو قوں کو منظم کرکے غازی یاشا کے معتابہ کی تیار یاں کرنیں بلکن اسی کے ساتھ یہ معالمی ادرساجی اصلاح کےمتعلق ترکی رائے عامد کو معلوم کر سے کی ایب منابت مؤشر صورت بھی تھی جنانچہ ہرخطرے سے بے یر داموکرغازی پاٹ کے قومی قرصنہ کا اعلان کر دیا۔ ترکوں کے اسبے روایتی جومن وخروسٹس سے غازی کی اواز پر البیک کہی۔ اورمعینہ و تت سے پہلے ہی جس قدر رو پیہ غازی نے ابکا وہ ان کے آگے ڈھیر کر دیا۔ اور اس طرح ترکوں نے ساری دنیا پر سے نابت کردیا کہ وہ بوری طرح غازی باشاکی انقلابی اسکیم کے حامی اوران نے مدوکار میں۔

ردید سے ہی غاذی پاشا سے انا طولیہ بیں مبدرگا ہوں سے اندرو شہروں تک ریلو سے اور سڑکوں کی تعمیر کا ایک زم دست جال کھادیا ان کے معدرز احست کی طرف قوجہ کی ' بنجر زمینوں کو قابل کا شت اور ملک کی بیدا وا رکو زیا دہ سے زیادہ طاقت در بنا سے کا کام وری سرگری سے شروع کردیا ۔کسانوں کو سود فواروں سے بچائے کے لئے شرکاری بنک جاری کئے فام بیدا وارکی ،کاسی کے لئے جرمنی ' اسطریا بیجی اٹلی اورسور فرز لینڈسے تجارتی معا ہدے کئے اور انا طولیہ کے حیکلات کو ترکی کے لئے

مفوص کرے با ہرسے لکڑی کی درم مرکو بالک سندکر دیا۔

غریب اضلاع میں صنعتی اور حرفتی ادار سے کلو کے ۔ وسیع بھا مذیر اون اور سون کی بیدا وار ملک میں اور س کی در سون کی بیدا وار ملک میں غیر ملی در سمدکی جگہ لیتی عبار ہی ہے ۔ غیر ملی در سمدکی جگہ لیتی عبار ہی ہے ۔ غیر ملی تجارتی کینیوں کو یاتو بالکل ہی ترک سے نکال با ہرکیا یان پر سخت ترین قیود عائد کر دیں "اگر ترکی سے سرایہ باہر خوالے یا اور خوالے کے باہر خوالے باک جارتی میں تجارتی جنیک قائم کئے گئے کہ بر براسے سنہریں تجارتی جنیک قائم کئے گئے کہ بر بیٹی اور ترکی تجارت سے اصول اور جدید طرز برتری کر سے متی ۔

ان معاسى اصلاحات كے دوس بروس غازى باشائے ساجى اصلاح کی طرف و حردی ر غازی با شاکی یه خواسش حبزن کی صوتک بهویخ گئی تقی ـ کرمشرِق کی ساری قدیم اور فر سودہ روایات کو ایک ایک کرنے ترک کر دیں اور مرکون کو برحیتیت سے سندب اقوام کے بہلو یہ پہلولا بھاییں - دورکوں كالباس ان كے رہے سہے كا انداز ان كى صحبتوں كے واب ان كے قدم اور بےمعنی رسم درواج <sup>م</sup>غ عن ہراس نہل ادر بےمعنی روایت کو ترکی دندگی سے فار فی کردینا جاہتے منے مس سے ترکوں کی دہنیت میں ایک قتم کی نستی سی پیدا که دی نتی بیکن وه ان سب کزوریول کوتر کی جمهور بیر کے وتسمنول الكال عثمان كي طرح في الغور تركى حدود سع ما برنبين كال سكت سعة اس ائوسسے پہلاکوں نے رکوں کے قری ماس کے سلاکو لیا ۔ پڑسے بھے فرکو مدسات مدت م كوط بيلون كوريا فوكى مباس بالمياتما الكين أي الى مدى مواكر تى في سيدوى مساح الى تركى وي مى كى كى بى الى مى مدوى بىد تركون ك يونا يون كان يون كانيون ك والموكوا سعاسية لباکس سے خادج کر دیا ۔ لیکن ترکوں سے اسے قبول کرلیا

اور رفتہ رفتہ بہ ترکوں کے قومی لباس کا ایک اہم جزوبن کی ۔ غازی یا نا یے اس روی او بی کو ج ترکوں کا قومی سٹان بن کئی تھی ترکی لباس سے خارے کردیا استراغ الخول سے خودسیس اور می اور اسنے باڈی گار کورومی لڑبیوں کے بجائے پھنجے دار لڑیاں دیں۔ پررفتہ رفتہ ساری فرج میں چھتے وار او پیول کو رواج دیدیا۔حب فوج سے فارغ موسے تعام ترکوں میں ہیٹ راغ کرسے کی طرف متوجہ عوسے - اس اصلاحی پوکھا کی میں کے لئے ترکی کے دور درا زست مروں اور دیما توں کے کافازی باشا نے دورہ کیا اور خور مہیٹ اوڑھ کہ لوگوں کواس کی ترعیب دی ۔ حکم حکم تقریریں کہ کے رومی رڈی اور مہیٹ کا فرق نمایاں کیا ۔ سکین اس گاس و دو کے باوجود غازی باشا کو بہیٹ رائخ کرنے میں کا میا بی نہیں ہوئی۔اس کی دجه مرت بہی نہیں تی کہ ترک اس کو اینا قومی نشان سیمتے تھے بلکہ دہ اس كو اسلاكى ولا في سيمين سك سف اورسيف كوده كافرول كي شان سمية سف-غازی یا شاکے لئے نزکو س کے اس مذہبی اختفاد کا مقابلہ کرنا برامشکل کام تھالیکن اینوں نے قانون کے ذریعہ اس کا بھی مقابلہ کیا ۔ خیائیہ دورہ سی والیں اکر غازی یا ننا نے رومی لڑنی کے خلاف ایک معودہ قانون سبیش کیا حس میں ترکی حدود میں رومی اور پی اور صف کو قالو "ا جرم اور اس کے بجائے سمیٹ کوجہور سے ترکید کا لباس قرار دیا سمبلی سے فور اسمودہ قانون منظور کہ اور اس منطوری کے دو دن بعد ترکی کے عرص وطول میں بونس کو جیسے کم بعجوا دیا که رومی و پیاب جہاں نظر آئیں ۔ صنبط کر لی جائیں ۔

اس قا بزن سے سارے مک بیں آگ لگا دی مذہبی ملا وسے اس

م ك يس والا وووه ترك صفول من خلافت سے سلطنت كى عليحد كى اور بدکو ترکی سے ال عثمان کے اخراج برکان یک بنہ بلایا تھا اس و پی کے مسئلہ بر مکو من سے روسے مربے کو تیار مبو کئے ۔ مگر مگر اس فالون کے ظلات احتجاجی جلسے ہو سے سركارى استروں برعلے كي سكتے . فود المبلى ميں حبزل وزالدین یا شاہے اس قالون کے خلات احتاج کیا۔غرص اکثر بڑھے تکھے ادرعام بے بڑھے ملے ترک وا پی کے معالمیں مکومت کے خلاف صف ارا ہو اس می نازی باشائے عام فی لفت کے باوجود اس فانون کولیں نہیں لیا اور رزنعمیل عکم میں و هبیل دی ۔ان لوگوں مچھنوں سے بولیس کے افسرون اور دومرک سرکاری عہدے داروں پرحلدکیا تھا مقدمے چلانے کے اور انتیں سزائیں دی تمیں ۔ فنا دیوں کولمبی مدت کے لیے جیل ظا بھید اگیا۔ ادر سر را سے شہریں ایسے مقد مات کے تصفیہ کے لئے سربری عدالنين قام کر ديں۔ نتيجه يه مربو که حيند دنوں ميں ترکوں کا جوسن دخروس کم کو کيا دہباتوں اور شہروں میں سر حکمہ سے حکومت کی بونس نے رومی او بال کھی كريس اوران في بجايع تركون مح مرون برميث اور جعتم واروه بيان نظرا سے نگیں عام کم یہ تھا کہ مسجد میں مہیٹ آبار کر وال ہوں یا اگر چیم وار و پی اور عیس و نا زاکے وقت اس کا جعجہ بیچے کو کر لیس تاکہ سحدہ میں اسانی رہے۔ اس عکم کی بے چون وجراتعیل ہو سے مگی بلکن اس سلسلمیل می ایک قباحت یہ باتی تھی کہ مزہبی الاوں سے اس حکم کی امبی کم سنتمیل منہیں کی عنی جسسے عام ترکوں میں ایک دفعہ میرسبٹ کے خلاف انسعال پیدا ہوسے کا امکان باقی تھا۔ علاوہ اس کے بیسجدکے کھٹ ملااب غازی پاشا کے لئے بہت کلبیف دہ ہوتے مار سے تھے مسجدیں اور خانقا ہی جہاں

ریامنت اورنفس کشی کے چرچے مو سے جا ہے تصاب ان میں ترکی کی ساجی اور ندمبی زندگی پرجش بوے نئی عبس اور چکے چکے ترکی جمہورہ اورساجی اصلاحات کے خلاف ایک ما ذیار مونا شروع ہوگیا تھا ۔ اس میں غازی یاشا کی ان انقلا بی اصلاوں سے سب سے زیادہ مذہبی ملاول کوخطرہ تھا النين اندلين به تفاكه اگر ان سرگرميون كو روكا نبين كيا تو پيران كا وجودي ر کی سرزین سے بالے سود است او کا اور تغیر بھی ایک دن آل عثان کی طرح تری صدود سے با سر ہوجا ا بڑے گا ۔ چنا کچہ ایک طرف تری کے ملا اسٹی بقاا در سلامتی کے لئے ترکی جہورہ اور غاذی پاشا کے خلاف اپنے بیروں اورمعتقد وس میں زمر معیلار سے سفے اور دوسری طرف غازی باشا ان جاتا ىغورمطالعه كررب عظ رنىنجديد مواكه لما وُسكا وجُور تركى جمهوربيس اقابل برداشت ہوگیا ۔ سمبلی ہے ان کے خلاف میں ایک فاون منظور کر ڈاللغامای .....اور بیری مربری کے آسا نے قرار نے کئے اوقا ف بحق جمہور میمنط كرك كي اوران ملاور كوج جوجيكايا بيرى مريدي ك ورميه ابنا بري با كرت سف ياجن كى اوقات يركزر افتى - بيظم ديد ياكياكمام تركون كى طرح محنت مزدوری کریں اور ترکی جمہورید کے ایک شریف شہری کی طرح زندگی بسرکریں ۔ ہی کے ساتھ غازی إشامے مذہبی مدارس قائم کر دئے ۔اور سلطنت میں مذہبی خدمات عصن کرنے ما وعظ و تلقین کا منصب اختیار کریے کے لیے ان مرسوں کی شد ضروری قرار دی علاوہ اس کے ماسی لباس بین کرسٹرکوں مید نکلنے کی بھی ما نکست کردی - البتہ مسجدوں ادر مدرسو میں فرائفن نم مبی اداکرتے وقت یا درس و تدریس کے سلسلہ حبا وقبارہ تن کرنے کی اطارت متی ۔

ترکی میں ہراسلامی ملک کی طرح عوام پر ملاؤں کا ذہر دست انتروا قلداً تقا اور یہ لا ترکوں کی زندگی کے تقریباً ہر شعبہ میں بری طرح وخیل ہو سکتے تقے ۔

ان تسمیہ یا بزرگوں کے وج دسے جو صدیوں سے ترکی پرسوا رہتے اورسلطنت کے ہرمسکد میں اپنی رک رائے بھی رکھتے تھے، ترکی جہوری کی اورسلطنت کے ہرمسکد میں اپنی رک رائے بھی رکھتے تھے، ترکی جہوری کی اورسلامتی کی خاطر ترکی سرزمنن کو باک کرنا صروری تھا۔ کیونکہ ان بزرگوں سے مذہب کے نام پر احدی نگوں کا ایک گروہ اسپے گرد جع کر لیا تھا جغیرات کی دوئیوں پر میں اور مذہب کے نام پر این نثورہ نہیں گردہ کا اخراج پر امن زندگی میں فنا خرکا خانہ کردیا جو اس نامی گردہ کا اخراج درامن اس دہیں دور کا اخراج میں اس دہیا کہ دیا ہو رست کوتا و بن اور احسال تی جرم جو اردیا جائے۔





اترک کی یادگار قسطنطلهه میں

ترکی کی هوا باز خانون صبیحه



مصمت انونو گرلز اسكول انقره

## اب

مرکی میں برح الما کا تفادی اگرای ارسر المی المراکی المرسی میر ترکی مرزین کو ملاک کے دورسے پاک کرکے ساجی اور ترقی الماری کے ساملہ کے ساملہ کے ساملہ میں فاری پاشا سے دوسرا قدم مید الما یاکہ ترکی کے دورای فوجادی اور تجاری قانون الموں سے جمنی سے لیا فوجدادی قانون محرفی سے لیا فوجدادی قانون محرفی ساملہ اللی کا اللہ اللہ دورای قانون وں کا قدر دیا ۔ قدر ساملہ اللی اللہ دیا اللہ دیا تا قانون وں کا قدر دیا ۔

سوئر دانید کے قاون دیوائی کے روائے سے ترکی کا قاون ورا ثت بس کی بنیاد فقہ اسلامی پر تھی بالل برل گیا - درا ثت بی حرق ول کا بلا تفسیص مساوی درجہ تسلید کرلیا گیا - ایک سے زیادہ حرق سے شادی کرسا گیا - ایک سے زیادہ حرق ایسے بائی پردہ کرنے کا اختیار مردوں سے گین لیا گیا - برقعہ ادر نقاب کا ایسے بائی پردہ اضادی گیا - اور ترکی حور قوں کو بھی جمہور سے ترکیہ کے آزاد شہری کی حیثیت سے اضادی گیا - اور ترکی حور قوں کو بھی جمہور سے ترکیہ کے آزاد شہری کی حیثیت سے دندگی کے برتعبہ میں مود مال کرسے کی آزادی دیدی گئی -

ترکیم ان انقلابی اصلاحات کے نفاذسے یورپ کی ہعن موہیت قود کی ترکی جمہوریہ اور فازی باشا کی ذات کے خلات بے دینی اور لافریسی کے پروپیگنڈ سے کا موقع بائتہ کیا جسے غازی پاشاکے ذاتی خالفوں سے بھی ذہب ذہب ہوا دی ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس خلط پر وپیگنڈ سے سے اسلامی



مالک میں غازی پاشا اوران کی حکومت کے خلاف عام طور پر بہنی ببیدا ہوگئی ۔ اسی دوران میں مصر کے ایک اخبار نویس نے غازی پاشا سے ملاقا کی اوران اصلاحات کے سلسلہ میں غازی پاشا کا نقطہ نظر معلوم کرنا جا با ۔ غازی پاشا کا نقطہ نظر معلوم کرنا جا با ۔ غازی پاشا سے اس میں ایک طویل بیان دیا جس میں ایکوں نے تعفیل سے یہ بتا باکہ دہ ترکی میں ان انقلابی اصلاحات کے نفاذ میں کس امول کی با نبدی کر رہے ہیں ۔ ایموں نے کہا :۔

"ہاراتعلق جس قدر ایت باسے ہے اسی قدر دورہ سے ہے اور ہما را اصول یہ ہے کہ ہم ان دو دول میں مسا وات قائم رکھیں۔ جو فو بیاں ہیں ایٹ یامیں ملیں گی ہم ایت یاسے لیں گے اور جو بھلائیاں ہیں بور ب میں نظر ہیں گی بورب سے لیں گے لیکن ہرصورت میں اپنی آزادی اور انفرا دیت کو برفرار رکھیں گے ۔ ہم ہرمسئلہ کو ترکی نقطہ نظر سے من کریں گے اور ہمارے بین نظر صرف ترکی مفاد ہوگا"

حدید قرانین کے نفا و کے بعد غازی پاشا سے ترکی کو ہر حیثیت سے ترکی بنا نے کی کوسٹِ ش مشروع کردی اور اس سلسلدمیں بسب سے پہلے

ترکی زبان پر توجہ کی۔ ترکی زبان میں آ دسے سے زیادہ لفظ فارسی اور عجی کے سے متعلی سفتے ۔ ان الفاظ کو ترکی زبان سے فارج کر لئے کے لئے ترکی ادر بین کی اور فارسی الفاظ کا دیبوں کی ایک کمیٹی بنائی ۔ اور افباروں کو بہ کم دیا کہ عج بی اور انعیس مک کے بجائے اس کمیٹی کے منظور شدہ ترکی بدل بول کریں اور انعیس مک میں مقبول بنا بیس ۔ اس مہم کو مرکس نے بعد غازی پاشائے کا دیا کہ قرال بیس مقبول بنا بیس ۔ اس می کو مرکس کے مطالب اور مفہوم پر بھی عبور ماس کا ترجمہ ترکی میں ہوسکے ۔ اس کا ترجمہ ترکی میں ہوسکے ۔ اس کے ساتھ جو میں خطبہ بی ترکی زبان میں جونے لگا

غیر کلی مدارس، فاص کر دہ جو عیسائی مبلنوں کے انتظام اور گرائی میں صفح بند کر دیے گئے ، ابتدار مدرسوں میں صف ترکی زبان میں علیم دینے کا کا دیا اور سکنڈری مدارس میں ترکی زبان کو ذریعہ تعلیم قرار دیا ۔ باہر کے جر اور بخے درجے کے مدارس ترکی میں باتی رہ گئے سے الفیس کم دیا کہ ان میں عیسائی مذہب کی تبلیغ نہ مواکرے اور ابیے مدرسوں میں ترکی استادوں کا تناسب ، افی صدی رکھا جائے ۔ اور ترکی زبان کی تعلیم لازمی قرار دی ہے ۔ اور ترکی زبان کی تعلیم لازمی قرار دی ہے ۔ اور ترکی زبان کی تعلیم لازمی قرار دی ہے ۔ اور ترکی زبان کی تعلیم لازمی قرار دی ہے ۔ اور ترکی زبان کی تعلیم لازمی قرار دی ہے ۔ اور ترکی زبان کی تعلیم لازمی قرار کی شاف کا کی اور اور میں میں سے غیر کی مراب ہوگا گیں اور اور میں نہیں فرموں کے ترکی ڈائر کر مقرر کریں ۔ اپنی کھینیوں پر ترکی نشان لگا کیس اور اپنی فرموں سے کا م لیں 'ترکی میں خط وک بت کریں اور ترکی ہی میں حسا ب کا برکھیں ویئیز کی سے باہر کل جائیں۔

در مدر مصول جمار حند كرديا عيرمالك كى مصنوعات كوتركى مي داخله

ما کرنے کے لیے طرح طرح کی شرطوں کا پا نبرکر دیا۔ لیکن ترکی صنعت وحوفن کو ترتی دیسے کے لیے فو دھکومت سے سَرا یہ لگایا۔ اورعام ترکوں میں ترکی مصنوعات کی ترویج کے لیے نہایت سرگدمی سے پر دیسگنٹر انسوع کر دیا۔

ان بڑی بڑی انقلابی اصلاحات کے ساتھ ساتھ غازی باشانے ترکی دندگی میں سینار وں جو ٹی جوئی اصلاحیں کرڈائیں۔ مدت سے ترکی میں بہرواج تفاکہ مسلانوں کو جمعہ کی یہو داوں کو مفتہ کی اور میسائیوں کواقا کے جبی بودکہ لی تفی ، غازی پاشانے سب کے لئے صرف ایک جمعہ کی سرکاری جبی قرار دی ۔ سرکاری دفاتر کے آداب مقرد کئے اور ملک کے عام رواج میں تبدیلی کردی ۔ حتیٰ کہ بات چست اور رہے سینے کے ڈھنگ کے بدل میں تبدیلی کردی ۔ حتیٰ کہ بات چست اور رہے سینے کے ڈھنگ کے بدل میں تبدیلی کردی ۔ حتیٰ کہ بات چست اور رہے میں برابر کا نقیم کرکے ہم کا گفتے کا گفتے کا گفتے کا گفتے کا گفتے کا مفرر کر دیا۔

مرکوں اور گلیوں سے بہک منگوں اور فقروں کی گداگری کو قالو نا جرم قرار دیا۔ معذوروں اور مختاج سے لئے شہر کے باہر مختاج فالے نبوائے اور شادی کے وقت دولھا و دلہن کے صحت کی تعدیق ضروری قرار دی۔

ان اصلاحات کے ساتھ ساتھ ترکی جمہوریہ کے یا بیتخت انگوراکی از سراذ تعمیر کاکام مجی شروع ہوگیا جس وقت مصطفے کمال سے اس شہرکو ترکی کا پایہ شخنت بنا ناجا یا قو ماہرین محت وتعمیرات سے اس کی شدیر خالفت کی تھی، اس سے کہ بہشہر سنتیب میں آبادتھا۔ بارسن میں پہاں ہرسال میر یا کا

زور ہواکہ اتھا اور گرمیوں میں سخت گولے اٹھا کہتے ہے ، اور آب وہوا کے اعتبار سے بھی بہ مقام قسطنطنیہ سے بہر نہیں تھا۔ لیکن ان میں سے ایک قباحت بھی غازی پا شاکے عنم کو متزلزل مذکر سکی ۔ اکفوں نے برلن سی ماہر تعمیر پروفیسر جنیت کو اور ویا ناسے پروفیسر الآلے کو انگو را بلوایا ، اور اپنی ماہر تعمیر بیروفیس حدید بیا سے تخت کا نفت ران وولوں سے بنوا فحالا ، آمہلی فے حدید تغمیر کے احراجات کی منظوری و بیری ۔ اور بہ کام لوری سرگرمی سے شروع کر دیا گیا ۔

تغیر کے اس مام نقشہ میں قسطنطنبہ کوتھی شاک کرلیا گیا ۔ باسفورسس پر ایک عبر مید منبر رکاہ کی تعمیر کی طرح ڈال دی گئی ۔ ایک ذہر دست درس گاہ اور موسیقی کا مدرسہ اور ایک تھیٹر فسطنطنبہ میں منوا یا گیا اور ان کے ساتھ ہڑی بڑی مرکوں پر جوعار تیں تغییں ان کے روکا ر بدل دیئے سنط صوفیا کا ایک حصہ حس میں فدیم باز نظینی اشیاء محفوظ تھیں گائب ظ ندمی تیدیں کردیا گیا۔ قدیم شاہی عمار توں کی درستی کرائی گئی اور باسوزرس کے نسامس پر سلامین نزکی کا جو شا ندار محل تھا اسے ایک عالی شان ہولل میں مراریا۔

تا نکیا" انگوراسے جیمیل کے فاصلہ پر ایک جوٹا ساگا و سے ۔ غازی
پاشا ہے ابتدای سے اس کو اپنی سکو ست کے لئے ببند کر لیا تھا ۔ یہاں ایک
فقرسا بالک سادی وضع کا ایک منزلدمکان یا کوئٹی میں فازی پاشا رہا کرتے سے
اس کوئٹی کے گرد ج قابل کا شت زمینیں تھیں ان کو غازی پاشا سے اول فائم
کی صورت میں برل دیا۔ اس فارم میں عدید ترین آلات سے کاشت کیجاتی
ہے اوزرمین کو زیادہ سے زیادہ طاقتور اور قابل کا شت بنا ہے کے بجربے
ہوا کرتے ہیں۔

یہ الحل فارم غازی پانتا کی اپنی ملک ہے۔ حبب حکومت کے جھڑوں اور بھیڑوں سے وہ گھرا ما نے ہیں تو اس فارم میں ایک کسان کی جنتیت کام کہتے نظرا نے ہیں اور اس وضع میں انھیں اس قدر اطمینان اور فوشی لفیب ہوتی ہے کہ ان کی ساری تعکن دور ہو جانی ہے انھوں نے بید طے کر لیا ہے کہ سب ست سے کنارہ کش ہوجائے کے بعد وہ ایک کا شتکار ترک کی حیثیت سے زندگی ببرکریں گے ۔

اسی فادم میں فازی باتنا ہے بانی کا ایک ذہر دست رور وائر بھی ہنوایا ہے دس کی شکل بالک بحیرہ فار میں رکھی ہے اوراس کا بھا نہی میلاں کو گزوں کی شکل میں برل کر وہی رکھا ہے یہ ریز دوائر جمنی کی ایک سمیس نی کو گزوں کی شکل میں برل کر وہی رکھا ہے یہ ریز دوائر جمنی کی ایک سمیس نی ایک لاکھ میں براک لاکھ میں براک لاکھ میں براک لاکھ میں براک سا کھ میں باک کا کھی ترکی ہو نگر ہے اور اس براک سا کھ میں کا تعمیر کا سب سے برا اسٹا کہ میں کو تعمیر کا سب سے برا اسٹا کہ میں کا تعمیر کا سب سے برا اسٹا کہ میں کو تعمیر کا سب سے برا اسٹا کہ میں کا تعمیر کا سب سے برا اسٹا کہ میں کو ترب لاگرت آئی ہے کھی اس کی تعمیر کا سب سے برا اسٹا کہ میں کو ترب لاگرت آئی ہو کہ کو ترب کا کھی کے لیکن اس کی تعمیر کا سب سے برا اسٹا کہ کو ترب کا کھی کو ترب کا کھی کے لیکن اس کی تعمیر کا سب سے برا اسٹا کی کھیر کا سب سے برا اسٹا کی کا کھی کے کہ کو ترب کا کہ کا کھی کو کا کھی کے کہ کو ترب کا کہ کو ترب کا کہ کا کھی کے کہ کو ترب کا کہ کو کو کی کو کی کھیر کا کھی کے کہ کو کو کی کا کھی کے کہ کو کھی کا کھی کو کا کھی کے کہ کو کو کھی کے کا کھی کے کہ کو کو کھی کے کہ کھی کر کو کھی کے کہ کی کے کہ کو کھی کے کہ کو کو کھی کو کھی کے کو کھی کو کھی کی کھی کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کر کھی کھی کے کہ کو کھی کر کھی کی کھی کی کھی کی کھی کو کھی کھی کی کھی کر کھی کھی کے کہ کھی کو کھی کھی کی کھی کے کھی کے کہ کھی کے کہ کو کھی کھی کے کہ کھی کے کہ کو کھی کھی کی کھی کے کہ کھی کے کہ کھی کے کہ کو کھی کے کہ کی کھی کے کہ کو کھی کے کہ کی کھی کے کہ کو کھی کے کہ کے کہ کی کھی کے کہ کو کھی کے کہ کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کی کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کہ کی کے کہ کی کے کہ کو کھی کے کہ کی کے کہ کی کھی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کو کھی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کے کہ کی کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کی کے کہ کے کہ کے کہ کی ک

ج آگورا کو پہر نجا دہ یہ تھاکہ ست مہریں پانی کی فلت دور مرکز کئی اور اطرات کی زمینیں بھی سیراب نظرا سے لگیں اور انگورا کی مستِ عامتہ میں ایک نمایاں فرق محس ہوسے لگا۔

معتوی، بت ترانی اور موسیقی کو ترکی بیس سلا لیمن آل عثمان کے زمانہ
بیس کہی فروغ عامل نہ ہو سکا - اس سے کہ ان فؤں کی تر و تیج اسلامی فقہ
کے خلا من علی ۔ نیکن غاذی پاشاکا زا ویہ نظر اس مشکہ بیس اور تھا، وہ فن
کو فن کی حیشیت سے رواح دینا بیند کہ نے سے اور اس معا لمہ میں مذہبی
با اخلاتی فقط نظر کے قائل منہیں سفے - جنا کیہ المؤں سے انگر را اور قسطنطنیہ
بیس معوری بت ترانی اور موسیق کے ذہر وست ادارے قائم کے اور
ترکوں کے دماغوں سے اس فرہبی خبال کو محوکہ نے کے لئے جو معدیوں سو میت اور معتوری کے خلاف مرائی خلاف مرائی الموس سے پہلے اسب اور اور این میں مالی و می کہ ماری اور امین الموراء قسطنطنیہ اور سمزیا بیس ساتھیوں کے ثبت را اسپری بری شا براموں پر نفسب کر ادبیا۔

معوری کے اسکول اور کا نیخ قائم کئے اوران طالب علموں کوجن کا رحجان معوری کی طرف پایگیا تر غیبی و نطیفے دیئے کئے ویا نا اور بیرس میں ترکوں کو اس فن کی تھیں کے لئے بمبجاگیا اور ترکی میں اس فن کی ٹر تی کے لئے دہ سب دسائں اختیار کئے گئے جو صروری منے ۔

مفتّری کی طرح موسیقی کی طرف بھی وجہ کی گئی۔ ترکی موسیقی کو مغرب امل اور مغربی راگ راگنیوں پر ڈیا ماگیا 'اور ترکی یا ج س کی جکہ بو رہین ارغنوں کو دی گئی۔اور الیشنسیا کی رقص کے بجائے منہ ب اقوام کے مختلف طرز کے وقص

تبول كرك كُرُ كُدُ .

فؤن تطبیعہ کی طرف اس سرگری سے تو جرکرسے کے متعلق غازی باشا کی دلیل بیتی کہ اس سے قوم میں جا لیا ت کا مجمع ذوق پید ا مو تا ہے تخیل میں رفعت نز اکت ادر ملبندی بیدا مو تی ہے اور مزاج میں نفاست آجاتی ہے۔

ترتی سواں کے سلسلہ میں غازی یا شاسے بیلا قدم سے انتھایا تھا کہ ایشیائی ې ده منوع فرار ديديا تقا، قالوني طور يو هورتول اور مردول کي حيشيت مساد تشليم كرلى عتى اورتعدو وزدواج كوقايز "ناجرم قرار ديا تقار دوسرا قدم اس سلسله میں اعوں سے یہ اٹھایا کہ انگورا میں لڑ کبول کا ایک زیر دست کالجے "عصمت اینون النسٹییٹوٹ" کے امسے فالم کیا ۔ حس میں لوکیوں کی تعلیم کے ساتھ عدید امول برتر سبت کابی بورا النزام رکھا - اس مدرسسس بر ال کا کی کے ساتھ ساتھ انفیں گرداری کے طریعے بی تبائے جاتے ہیں - لوکیوں کا بیکا بی مراعتبارسے اس قدر کس سے کہ ورب کے سبت کم کر از کا بھے اس کا متابا كر سكتة مين برتر تى سنوال كے مسئل ميں النبدارٌ تطبیعہ خانم ا ورخالدہ ا د بسخانم نے غازی یا شاکی مدد کی منی اس کے بعد غازی کی بہن مقبولہ اور منھ اولی میٹی عمنت سے غازی کا یا تھ بڑا یا۔ اس کا رلح کے علا وہ ان دوبوں کی مردسے الگورا س لوکیوں کے بسیبوں البدائی مدارس کھونے اور اوکوکوں کی طرح اوکیوں کے سے بی ابتدائی تعلیم لازی قرار دی -اس کے علاوہ ان دولوں کے جموے جھو مے اور کو اور او کو کیوں کے موٹلوں کیا ہے خالوں اور سنیا کو س میں ملازمت عاس کر نے کے خلاف اسمبلی میں ایک فاؤن می سناور کر وادیا تاکہ قوم کے بحوں کے اطلاق گڑھنے مذیا میں ۔ اسی کے ساتھت، امنوں نے ہر جلنے بجوں کے

کے ایک نمائش کا انعتظام کیاجس میں بچوں کی اسپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیزوں کی نمائش کی جاتی اور طرح طرع محتصلیمی کمیس تما منوں سے انھیں پڑیائی کی ٹرحنیب دی جاتی۔

متری فواتین جواعلی نمیم سے مزین ہوکر با برآتیں اورسلطنت کے مى شعبه سے تعلق بىداكر كى خواست مىندنظر آنيى ان كى برطرع ولله افزان کی جانی رسرکاری دفا تراور بڑی بڑی فرموں میں برحیشیت سکریری کارک یا ا کنیسٹ کے ان کو بے کلف مگہ وی مانی میرنس انتخابوں میں الکو ووط دی ماتے ۔ اسمبلی کے لیے مجانیت امید وار کورے مونی ان كو ترخيب وي جاتى - چنايخه آخ انگورا مين كئي خواتين داكم اوروكيي مين. ادر دوعور نون کو غازی باشا سے مکومت کی طرف سے جے مقرر کیا ہے اور عارفوا تین قسطنطنیدی بیولیل کونس کی رکن منتخب مولیس ا وراکشرفوا تینان وقت اپنی عوق کے ساتھ ج مردوں کو ماس بیب " بیلیز بار نی " کی مربی میں ا کی ابسے مک میں عبس میں صداوں سے الینسیائی بر دہ رائع تھا اورجہان جمین گھر کی جار دیواری سے بکلنا معیوب ممین معیس جہور بد کے قائم ہو لے کے صرت سات برس بعد عام فواتين كابراعتبار سي اس قدر ترقى كرمانا حقيقتًا تعبب انگیزے -

اسی سال بین کم و مبر سند است کوغازی پاشا دوسری مرتب ما ربسس کے دے صدر جہوریہ نزگیہ منتخب ہوئے۔ اگرچ گر نبٹر نیشن اسپیل سے یہ چاہا تھا کہ غاذی کو ساری عمر کے لئے نزگی جہوریہ کا صدر امر دکر نے نکین غاذی باشا ہے اسے منطور نہیں کیا ۔

بالك

تركى رثم الخطمين تبديلي اورجهالت كيخلات منظرجه غازی باشا نے ترکی میں بے در بے انقلابی اصلاحات تو افذ کرفی تروح کہ دیں سکن اس سارے انقلابی بروگرام کی کا میاب کمیں صرف اسی وقت ہوسمتی تقی حبب عام ترکوں میں اس کے قبول کی صلاحیت مجی پیدا موحا کے اور ملک میں تعلیم کے ذریعیہ اس فدر رؤسسن خیا لی مردھ حامے که بهراس اصلاحی بر وگرام کو رطبت فهفهری کا مطلن اندلیته نه رسے عب وقت غازی کا شاسے رہا اصلافی پر وگرام جاری کیا ہے اس وقت سارے ترکیس پڑسے کھوں کی تغداد صرف بندرہ کی صدی تنی اور یہ ملک کی عام جہالت کا ابیدا وناک شوت تھاکہ اس کی موج دیگ میں سے مرام کے عمیں کی وقع منیں کی جاستی تھی۔ جنائخبر ابنی ا صلاحی اسکیم کے ساتھ سی ساتھ غازی یا شانے ملک كى عام جبالت كے فلاف بھى منظم جبا دستروع كرديا- دبهات اور قريون أك میں بیون اور بڑوں کے سے سنیکروں استدائی مدارس فالم کرد کے اور مہر تركك يخ تعليم كو لازى قرارو بديا تعليم كالجعيلالضاب بدل كيا-اوراس کے بجا نے نہا بیت سان اورسہل نفسا بالعلیم دانے کر دیاگیا۔ اوران زکوں یے سے جودن کو فکر معاسق میں مفروف رہا کرتے سے ملک تے طول وعرفن میں في طبيع اسكول كول و من اور ان سب مدرسوب اورنائش اسكولوب كي كماني

اور اعتظام اسبخ عالقديس ركها مفازى پاشاكي بيادت عى كه وه سرامسلامى تحرکیہ کی مذات فو در رہنا کی کرنے اور اپنی شخصی بگرانی میں اسے میروان خیتا موا و یکھتے۔ ان مرسوں اور اسکولوں کی مگرانی کا کام مجی العوں نے اسپنے ی یا تھ میں لیا ، مگر مگر دورے کئے، طالب علموں کا وظیفوں اصافاتو سے ول بڑیا یا - بڑیا سے والے اشاف براہے فرائفن کی تحیل کےسلسلہ میں بہت سختی سے تگرانی رکہی ۔ نتیجہ یہ مواکہ دوہی برس کی سرگرم کوششو کے بعد ترکی ہیں برشعے مکھوں کا تنا سب بفندر یا کی فی صدی بڑھ گیا لیکین غازی یا شا ج برق صفت تیزی سے سرخر یک کونکا میاب دیمنا جاہتے تھے اس بتجبس مطمئن نبيس برسے العنب تعلیم اور طریق تعلیم میں کو لی اسی خامی ا درخرا بی محوس مو لی حب کی وجہ سے نیتجہ الس قدر کمزور الم-سو جینے سوچے المنيس محوس ميواكه تركى كى الجدا ورتركى كارسم الحظ ميه دويون لنبيم كى عام نشرو اشاعست میں حارج میں ۔ کیو کمہ اول نو خور ترک بچوں کے سے اسے انسی تمالخا ادرتری ایجدیر ماوی موا بہت مشکل ہوتا ہے اور حب سینوں کے رامن کے بعد اس شکل برتاب باکردہ رسم الحظ اور ابجدسے واقف موجاتے میں تو ایس دومری بور مین زبانوں کے حال کرنے میں ان کے اسے رسم الحظ سے کوئی مرد نبيس سَي - جس كا نتيج بير بو السع كم بيلے ال كو تركى زبان ماسل كرنے كے لئے مشعنت كرنى برنى ہے ادراس كے بعد الخيس دوسرى زبانوں كے حروف اوررسم الخطست مانوس مو سے کے سے مجراتداست مسنت کرنی پڑتی ہے اس دومری محنت بس ایک توعرع برکاریک براحصه منائع بوجا آسے دوس تری اور ایرمین ز باون کے رسم الخط کی اجنبیت النیں صحیح معنوں میں کی فاص سمت میں ترتی نہیں کرسے ویلی ۔ ترکی زبان میں وہ بے فنک طاق موحا نے

بی لیکن کسی یوربین زبان سے اس حد کا اوس نبیں ہوتے کہ اس سے خاطر خواہ فائرہ اٹھا سکیں ۔ اس کے علاوہ رسم الخط کی اس اجنبیت سے ترکوں میں اسینے مشرقی ننزا د ہو لے کا حساس بھی ازہ رستا ہے جس کے باعث وہ بور کی دینزب اقرام ان کی زبان ان کے رسم وروایت ان کے نمدن اور معاظر کی فریوں سے بے تکف بنیں ہوسکتے ۔ اس خیال کے آئے ہی غازی باشا کے ترکی زبان کے لئے ایک موزول رسم الخط بخریز کرنے کے لئے ترکی ادبوں کے آئے ایک موزول رسم الخط بخریز کرنے کے لئے ترکی ادبوں کی ایک دہ اس مسئلہ میں جلد سے جلد حکومت کے کہا گی ایک رائے بین رائے میں رائے میں کریں ۔

<sup>﴿</sup> رسم الحف معلق فازى إنا كاس فيصله ف العي على صورت اختيار

عازی باشاکی اس مصبوط دلبل کے بعد اسلامی مالک میں بھراکے فد خاموشی جماگئی اور اس کے علاوہ وہ کربھی کیا سکتے تھے۔

ترکی بیں سے لین رسم الحظ کو روشناس کرا سے کے لیے غازی پاسٹا سے سعت اللہ کا میں اور ترکی کے قدیم یا بہتخت قسطنطنیہ کو ننید کیا۔ جنائخ غازی پاشا سے حکم دیا کہ سار سے سرکاری دفاتر اب کی گرمیوں میں عارضی طور پر فسطنطنیہ میں منتقل ہوجا بیٹی ۔

سول المدرة تك بعد غازى با شابا التي تقططينه بنج تق، لوك جوس محبت مي از خو درفعة مرد كئه - تركى ك بخبت دسنده ك اع ١٠زميں مكه حكم كما نيس بنائى گئيس، رئاك برگاكى بيرقول سے عارتوں اور دكا نوں كوسجا ياك، اور آرائش وزيبائن سے معارسے شہركو دلين بنا ديا گيا باسعورس كے ساحل برقدم د كھے ہی غازی باشا کے اعزاز میں ایک سوایک قربی کی سلامی ہوئی اور ساحل سے قطر دولمہ باغیجہ ک ج ترکی سلاطین کی برانی قیام گاہ متنی اور حس میں غازی باشا کے قیام کا انتظام تھا، سرک کے دولوں طرت لاکھوں ترکوں سے قطار در قطار غازی کی نیوسرائی کی - کی نیوسرائی کی -

تسطنطنیہ بہو نجینے کے دودن بعدغازی باشائے قسطنطنیہ کے ہرطیقہ کو دموت نامے بیفیجے میل کے برائے مال میں ان سب کی تنشسنڈ سکا اتنظا کیاگیا -ان میں ہمبلی کے ممبر طومت کے افسر اخباروں کے نامہ گار اسکولو کے ماسٹر اسوسائی کی خوالین رجے اوکیل اور اجرسب ہی موج دیتے ال ك ايك سُرك برايك لمبيث فارم بناياكيا تفاءاس برعقمت باشامعه إبين الحتت وزیروں کے بنیم سنے ۔ بیج میں غازی یا شاکی سنت تنی انگی دامنی طرف مارنشل فیفنی اور با مکی جانب کاظم باشا صدر اسمبلی جمعظ موسے سقے اورلمییٹ فارم کے ایک سرے پر ایک کا لابورڈ اور ایک حاک کا ڈبر رکھا ہواتھاجب ب وگ بال میں اپنی اپنی حگر اطبیان سے بیھے گئے توغازی بیشا نے کھڑے ہوکر پہلے تو مخفر طور ہر وہ مقصد سان کیا جس کے ماتحت قسط نطانیہ کے سر طبیعے کو جع كياكيا تفا - اس كے بعدع بى رسم الخط ميں تركى الجد لكھ كرحا هنرين كوسمھا ماكمة قدم رسم الخط کے مقابلہ میں اس کا سیکھ لیناکس قدر آسان اور الل تعکیم کی تحییل میں فلال اً بت میرسکتا ہے ۔ اس کے بعد حاضرین میں سے دوانتخاص کو فازی باریا نے بلیٹ فارم بر ملب کیا اور نے رسم الخط میں انھیس بورڈ بر اسنے 'ام سکھنے کی مرابت کی-ابدا فی تجربه کمل موگیا عصمت باشا سے اس موقع بر مزامًا کہا کہ فوی حبزل سے اب مہیکہ اسٹرکا رویب بجرلیا ہے ا رسم الحفاكي اس شبد بي كو برطب سكھ تركوں كے فورًا تبول كرليا -اور مير

اس میں آسانی بھی تھی - اس سے کہ للٹن رسم الحظ سے بدلوگ نا وا قف نہیں ستھے العبته ان طبقوں میں جو ہو رمبین زبانوں سے واقف منہیں تھے اس عبد میریم الخط کی زوج میں کسی قدر دیر بھی ۔ تیکن غازی اشاکاملی مشن بھی تھا کہ ترکوں کے جایل طبقدں کو بھی اس عبر بدرسم الخط سے ما یوس کر دیں۔ جنائخیہ انھوں سے اپنی فطری سرگرمی سے اس مدایر بخر کیا کی تبلیغ منفروع کر دی ا در ا بین سیاه بررد سمیت قربه قربه محالوب كالون دوره كركه المون سن دبهان تركون یک بیں اس رسم الخط کے سکھنے کی توکیس پیداکر دی -اس بار سے میں غازی کی سرگر میاں اس قدر پر جوش اور نملصا پنر تیب کہ بچے تو بچے جوان اور او راستے ترک می اس تر مک سے بتا شر ہوئے اور اپنی فرصت کے اوقات میں مسحبور کے گوشوں سرکوں کے کن روں ، بارکوں ، قبوہ خابوں غرص برمگرسلیٹ پرنے رسم الخط کی مِشن کرتے ہوئے نظرا سے نظر کے اور نرکی کے عرمن وطول میں ایک نئی سرگرمی اور ایک نیا جسٹ وخروس یا یا حاسط لگا۔ آئ مک غازی یا سے ترکی میں خنبی انقلا بی اصلاحیں نا فذکی تھیں انیں سب سے زیادہ رسم الحظ کی اس تبدیی که ترکوب میں مقبولسیت حامل ہو تی اور ترکوں کو بیانقین میوگلیا کمہ حتیقتًا یہ تباری قوم پر دولت و تہزیب کے درواز سے کھول دے گی - غازی یا شاسے کچھ دون اوم کواس نے رسم الحظ کی مشت کرنے کی سلت دے دی اس کے بعد ایک ا ریخ مقرر کر کے بیا علان کیا کہ اس اریخ کے بعد ترکی دفا تر تجارتی کمپنیاں ما بھی ادارے، اخبار، عزمن خانعی اورسر کاری ادارول میں " تری" نشن رسسم الخط می می ما یا کرے - اس کے سا عقر اسمیل می خادی ياشا سن ايك قانون منطور كروديا عب مي لين رسم الخط كوسركا رى رسم الخط سیم کرلیا - اور سرمرکاری ملازم کے سئے اس کا ماننا صروری قرار دیدیاگیا-

مرکاری فرج سے جگہ جگہ اسے ادارے قائم کر دیے گئے جہاں مصووف انتخاص فرصت کے اوقات میں رسم الحظ کی مشق کرسکیں ابس موفاص طور پر برایت ہوئی کہ بے پڑھے تکھے ترک جہاں کہیں بالی انتیں پڑوکر ان قوی اداروں کے والہ کر دیں جین کے افسروں کو حکم دیا گیا کہ کوئی قیدی اس وفت کک منچوڑا جائے حبب کا وہ ترکی کے جدید ترالحظ سے ماؤس ذہوجائے۔ اس طرح غازی یا شائے ترکی سے جہالت کو اُر کی بی جہالت کو اُر کی بی جہالت کو اُر کی بی ایک جارہی ایسا نظر نہیں آ آج میں رسم الخط سے ماؤس مذہو۔

ن مہیں سے غازی باشا کے اس کا رنا مہ کا اعرزا ف رسم الحفط کے جدید فالو کی بہلی د فعہ میں اس طرح کیا ہے -

" ترکی قوم کے استاداوّل صدر جمہوریہ ترکیہ اعلیٰصرت غازی مصطفے کمال ہیں "

ا خباروں اُور رسانوں نے اس حد بدرہم الخط کا اس طرح استعبال کیا کہ جدید رسم الخط میں جمہوریہ ترکیہ کے بنج سالہ کار نامے اور ی نشرح وبسط کے ساتھ ببلک کے آھے ببین کر دیئے اور حبک سقار بہ کے بعدسے فازی کی قیادت میں ترکوں کی تمدی ، سیاسی اور معاشری ترفیوں کا مفعیل نقشہ کھینے دیا ۔ شاع وں اور ادبوں سے اس موقع پر فازی باشاکی شان میں قعما ندع من کئے ۔ بادی النظریں سے اگر جہ ترا سے شاہی وقتوں کے سے تکلفات معلوم ہوتے ہیں ۔ لیکن اہنی سسے فازی باشاکی طرف ترکوں

کے میچ رجان کا بھی ہتہ جہاہے ۔ اس موقع پر ترکی گرینیڈ نیشن آہملی کے نائب میدر سے بھی غازی باشا کی شان میں ایب تعلیہ کہا تھا اور لائن آہم انحط میں کھے کہ غازی کے حصنور میں بیش کیا تھا ۔ اس قعلی کا اردو ترجمہ یہ ہی : ۔

غازی حبب سبہ سالار سکتے اور قوم مسلح تھی ہے ہے فتح وہمن کے ہا کھول سے جہین کی اور اب کرغازی اسے جہین کی اور اب کرغازی اسے جہین کی اور اب کرغازی اسے جہالت کو ملک سے مار کھا گیا۔ ا

## باس

#### كردوں كى دُوسرى بغاوت اور ملاو كى تبور

اندرونی اور بیرونی شور سوری کی دا اسے کے بعد صرف نین برس تعنی سات فیدی سے سوت فیلی شور سوری کا داری باشاکو ایسے اطمینان کا بل سکا کہ وہ اسپے بنائے ہوئے بو سے نفشے پر ترکی کی دوبارہ تعمیر برمتوجہ ہوسکے ادراس ذرا سے عصد میں جبرت انگیز مہارت اور معزانہ بنزی سے اناطیب جیسے تعمید ایست کا مبابی کے ساتھ اسپے انقلابی بیسے تعمید ایست کا مبابی کے ساتھ اسپے انقلابی پروگرام کی داغ بیل ڈال دی اس عصد میں فازی باشاسے اناطولیہ میں بروگرام کی داغ بیل ڈال دی اس عصد میں فازی باشاسے اناطولیہ میں اسکا دی اس کا مبابی کے ساتھ کہ انگورا اور اس کا لااح منقلب اور ایک اعلی دوجہ کا متید ن پورمین علاقہ کہ انگورا اور اس کا لااح منقلب اور ایک اعلی دوجہ کا متید ن پورمین علاقہ کہ انگورا اور اس کا لااح منقلب اور ایک اعلی دوجہ کا متید ن پورمین علاقہ معلوم بوسے لگا۔

سین غازی پاشاکی ان سلس کا میامیوں سے اگر ایک طرف یو رب اور الیشٹ بابن فازی پاشاکی ان سلس کا میامیوں سے اگر ایک طرف یو رب اور الیشٹ بیس ان کی فرات اور ان کے دشمنوں اور می لغوں کے دلوں میں حسد کی آگ بھی پوری بیزی سے معراکے نگی تھی - غازی کو سمہ ش اصلاحات کی طرف متوجہ دیجھ کہ العنوں سے خاری کی فرات اور ترکی جمہور سے کو المنے کی طرف متوجہ دیجھ کہ العنوں سے خاری کی فرات اور ترکی جمہور سے کو المنے کی طرف متوجہ دیجھ کہ العنوں سے خاری کی فرات اور ترکی جمہور سے کو المنے کی

ا یک ہزی اور منظم ساز من کی طرح فرال دی۔ چنائجیس<del>ائی ال</del>یم کے ہزم کر دو کی طرف سے بچر طلا نت کا سوال الحفایا گیا۔ اور ایرانی اور ترکی سرمد برترکی جمہور بہت کے خلاف پوری تیزی سے بغادت کی آگ بحرا کے نگی ۔ کردوں کی بغاوت کے ساتھ ہی شام گی سرحد پرج فرانس کے زیرا فیتدا رہی ادمنو<sup>ں</sup> ك سراتها يا اور تزكى كے علاقه ملي اپني سا (سن كا جال بجيا ديا - دوسري طرف کمپونسوئن سے جن کو غازی یا شا سے اتبد اہی میں کمبل دیا تھا اور جُسم امیں چیکے چیکے دور پکرستے جارہے تھے، مزدوروں کو ترکی جمہوریت کے خلات المبار دیا اوران سے سم نا کے کا رخالوں میں سٹر تالیں کرا دیں۔ان منبکار سے فائدہ اکٹاکرائجن اتحارور تی کے ممبرا ورغازی پاشا کے ذاتی مخالف جو سلنا واسع کی داردگیرسے نی رہے کتے مجرمیدان میں اترا سے ادران کے در دیشوں اور ملاؤں کی فوج بھی اسپے ساتھ لاکئے جن کامشن بہ تھا کہ دو قریبہ قربہ اور گاؤں گا وُل دِورہ کرکے ترکوں کے مدہبی حذ مات کوغاز یا شاکی زُدان کے خلاف مجر کا میس اور ترکی جمہوریت کوالسٹ کر ترکی میں ملافت كا دوماره قيام مكن منا وبيك -

عزمن اس مرتبہ تر کمی جمہوریت کے خلاف ہرطرف سے ایک ابسا شدید طوفان اٹھا اور دیجہتے ہی دیجہتے اس سے ایسی نازک صورت اختیار کرلی کہ ترکی جمہوریہ کا وج دمیح معنوں میں خطرہ میں پڑ گبا -

ملہ اس موقع پر بہ بنادینا مناسب معلوم ہوا ہے کہ جمہور بہ ترکید کے خلاف اس مرتبہ مہایت منظم طور پیٹورٹ بر پاک گئی تنی اور ارمنوں کے سما یہ کی ق ت نے بڑے بڑے بڑے مقدس ترکو کے قدم می واکم گنا دیے تنفے ۔ ارمنوں سے اسپے روبیہ سے شعرف منہی تزکوں کو فریولیا تھا۔ بلکہ مفلس کردوں کہی با ہرسے ترکی جمہور یہ برحملہ کردینے برا مادہ کولیاتھا۔

دسمبرست واسم کا ایک واقعہ ہے کہ انا طولبہ کے ایک شہر منمن میں ایک در دلین سینے محری این میدی بوسے کا دعویٰ کیا اور اعلان کیاکہ دہ ترکی اور ترکو اس لا فرسب جہورت سے آن ا دی ولائے گا اس سے اسب اس مشن کی اطراف کے دہیا قرب میں فوب خوب تبلیغ کی -اور تتورث می دون می اسبے مریدوں کا ایک اجماعا صاحفا تیار کرایا ا کے دن ببر درولیش شیخ محد" منمن " کے ایک میدان میں غازی یا شا اور ترکی مبتور کے خلاف نفر برکدر ہا تھا کہ ایب پیس افسر سے اسے نو کا انتیج محر کے ساتیں لنے اس افسرکو کی لیا ۔ اور فودنین محریے بھرے جلے میں اس افسرکو ایک کند تلوارسے ذری کر فوالا ۔ خانچ و دساختہ صدی کی اس حرکت کے بعدی الگورا حکومت کو مہوست ہم یا اور منزرست کی مجھے صورت حال کا اسسے احساس سیدا ہوا۔ اصل میں ملا وں اور در ولیوں کے اس صر کاب زور مکر اصاب کا کہا وجہ بھی مونی کہ فانری یا شا سے ان اصلاحات کے نفاذ کے ساتھ سی مک مس رس اور لبسیط فارم کی بی پرری زادی دے دی تقی اور ترکی بارلینگ مين كلي ايك مرليف يارن Republican Lebral قام كردى تقي س کے لیڈر فتی ہے سے دان کی قیادت میں یہ یار فی یارلمبنٹ میں آزادی کے سائفه حکومت برنکنه چینیا ب کرتی تنی اور پیمیں پوری آزا دی سے ان کی حل مِس بر و مِیگندا کر" احقا اور تعض موراز سیپ فرد غازی یا شا" رسیلیکین لبرل" کے ممبروں کی وصلدافزائ کرتے مخت جنائخ اس پارٹی میں نمرف غازی پاشا کے اکثر دوست سیر کی سفے بلکہ ان کی بہن مقبولہ اور منحد اولی معاجزادی غفت بھی سرگ مقیس میکن عام ترکوں میں اصلاحات سے انوس موسکن کے باوج دائن صلاحبت ہی بدا بنیس مونی متی کہ وہ سیاست کے خلف نظری پر رواداری سے فور کرتے ۔ نمازی پاشاکی اس روا داری اور ڈ موکر مگیہ طرز کران کو وہ کومت کی کمزوری سیجے اور فازی پاشا کے مخالفوں نے بھی اس موقع سے فائد ہ اکھا کہ در ولینوں کی موسے جبلے ہی سے فازی پاشا اور کی مجمد رہ سے جبلے ہی سے فازی پاشا اور کی ممبد رہ سے جبلے ہی سے فازی پاشا اور کی منسر وع کر دی ۔ نتیجہ بر بکلا کہ انگورا اور اس کا لواح فو محفوظ رہا ۔ لیکن انا طولیہ کے افرونی حصد میں الحنیں اسے بر و بگینڈ سے کا موقع ل گیا اور تو نیہ سے ادر ان اور شہروں میں حکومت کے خلاف با متاعد مشور سن بر یہا ہوگئ حس سے ارمنوں اور کر دوں کی بنا وت کو بہت مو فی۔

غازی باٹ ہے حب دیجھا کہ ملک میں شورس خطرناک صورت اختیا کرتی حاربی ہے اور ارموں اور کہ دوں کو اس سے کائی مدد ہونج رہی ہے اور ملک کا معولی قانون ان فیا دیوں کے السداد میں اکام نابت ہور ہا ہے قرائفوں سے ایک دفعہ پھر دستوری حکومت کو معطل کر کے ملک میں مارش لا جاری کر دیا اور حکومت کے معطل کر کے ملک میں مارش لا جاری کر دیا اور حکومت کے سارے اختیارات اپنے نائفہ میں ہے ہے ۔ کر دوں کی مرکوبی کے لیے حزل معالی باشاکی کمان میں سیندہ ہزار ترکی فوج کے جیس سے اس مرتب کر دوں کو پوری طرح کی کر رکھدیا اور پھر لمیٹ کراس فرج سے ارمنوں کا معفایا کردیا ۔ اس کے ساتھ غاذی بات سمن اکے سارے کیونسٹوں کو گرفتار کرکے اعلی جیل خانہ مجیدیا۔ بات کے سارے دیا ور اس کے می ساتھ غاذی بات کی ساتھ میں ہانے میں جانے ہوں کا دوراس کے می ساتھیوں کو گرفتار کرکے اعلی جیل خانہ مجیدیا۔ میں جاندی دے دی ۔ بغاوت اور مؤرس کا بوری طرح خاتم ہوگیا جس ترکی مرحد میں جانے میں جانے میں جانے دی ۔ بغاوت اور مؤرس کا بوری طرح خاتم ہوگیا جس ترکی مرحد میں جاندی و حب گیا۔ ترکی مرحد میں جاندی کو خوان دیا گھا تھا اسی تیزی سے دی۔ گیا۔ ترکی مرحد میں کردی کی میں کردی کے خوان نا مطابق کی میں کردی ہے دی۔ بھادت یہ طوفان انتھا تھا اسی تیزی سے دی۔ بھاد ت

ہمیشہ کے لئے دشمنوں سے مان ہوگئیں۔ انا طولیہ کے دیہات فنادی در ایش اورسازشی مخالفوں سے باک ہوگئے۔ اور ملک میں ایک مرتبہ بجرامن وا ان قائم پرگیا۔ اس سے فارغ ہوتے ہی غازی پاشا ہے " ببیلز بار نی " کی طرف ہوتے کی اس پارٹی اک کے اکثر ممبر ہو جسے ہو جیجے سے اور بہت سے نالائن اور ناہل جمع ہو سے نو کی بنت سے نالائن اور ناہل جمع ہو سے نے بکال باہر کیا ، ببیلز بارٹی ان کے نز دیک نہ صرف ایک بارلیمنٹری پارٹی نفی بلکہ یہ ملک کی اباب اصلاحی جاعت بھی تھی۔ اور اس کا فرض تھا کہ وہ بارلیمنٹ کے باہر عوام میں اسپنے اصلاحی ہر وگر ام کو جاری رکھے اور عوام کو اس سے مانوس کرے اس اعتبار سے فازی پاشان بارٹی میں صرف ایسے ہی ممبر کھنا جاستے سے اس اعتبار سے فازی پاشان کی امیاب بنا سے کی المیت بھی رکھتے ہوں۔ اور پارلیمنٹ کے اندر نہا بیت اجی مقدن بھی تا بت بوں۔ اور پارلیمنٹ کے اندر نہا بیت اجھے مقدن بھی تا بت بوں۔

بیپلزپار فائی اصلاح سے فارغ ہوکہ غازی سے اسبلی کی طون توج کی۔
مارستال لاک مدت ختم ہو جکی متی اور لمک میں بھر دستوری حکومت قائم ہو گئی متی غاز اسبلی کی مدت قائم ہو گئی متی غاز اسبلی کے انتخاب سے بات اسبلی کو تحلیل کر دیا اور نے اسبلی کے انتخاب میں بیپلز بار فی کے علاوہ مزدور نمبروں بیشیہ دروں کے نما شدوں اور تاجروں کے سے بھی تنجائش رکہی۔ اور ایسے آزاد ممبروں کو کھڑے ہوئے کا تو دیا جو بیپلز بار فی سے منفق سز منے اوران ممبروں کو حکومت بر نکت جبنی کرنے کی دیا جو بیپلز بار فی سے منفق سز منے اوران ممبروں کو حکومت بر نکت جبنی کرنے کی اوری بوری ہوئی سے حلیے تکی ۔
اطیبنان سکون اور بھی آئی سے حلیے تکی ۔

# باس

#### د ول يورب دوننا ندمعًا برات سطاعته وسطاعته

کردوں اور ارمنوں کی بغاوت اور ملاوں کی شورس کو بوری طرح کیل دیے

عبدالعزیز کے زانہ سے ترکی دول ہورپ کا مقروض جلا اور ہاتھا۔ ان میں سے
اکثر قرصنے غازی ہا شا سے تسلیم کہ لئے اور قرص خواہ ملکوں کی قسطیس مقرد کردیں
اور ہائی سارے برائے حسابوں کو جاک کرکے ردّی کی لو کری میں ڈال دیا۔ اس
طرح ترکی بُرا سے ترفوں اور قرصوں کے ساتھ دکول یورپ کی مداخلت سے
میشہ کے لئے آزاد موگیا۔ اس کا مسے فارغ ہوکر غازی سے ترکی کے فارجی
معاملات بر توجہ دی۔ اب ترکی کسی سے مطابی نہیں تی۔ حتی کہ اور نان سے بھی
معاملات بر توجہ دی۔ اب ترکی کسی سے مطابی نہیں تی۔ حتی کہ اور نان سے بھی
جاتا آتا تا وہ اب غازی یا شا اور ترکی جمہوریہ کا نہایت گہرا دوست تھا۔
جالا آتا تا تا وہ اب غازی یا شا اور ترکی جمہوریہ کا نہایت گہرا دوست تھا۔

پیدر می این کے سیاسی تدبیر اور ملبنتی میں کی گری کا یہ مہابت اساک نبوت میں کہ ایکی جنگ ان کے سیاسی تدبیر اور ملبنتی میں کہ ایکی جنگ ان اطولیہ کی گوئے نفعا میں احجی طرح تحلیل نہ مہو نے بائی میں اور فارخ جوشنی یونا نبوں سے ترکی برلگا ہے سے امی پوری طرح مند مل بھی نہ مونے یا سے سے کہ فو دغازی پاشا ہے مفنا ما مضا کہ کہ یونان کی طرف دوستی کا باتھ بڑیا دیا اور ترکی پرس اور ملبیٹ فارم سے یونا نبول کے خلاف ہرت م

کی نشروا شاعت کی سخی سے مانست کو دی اناطولیہ کے میدانوں سے دہ نشانات کک مثا ڈالے جو یونان کی سخ بھیت اور قومی ذلت کے مظاہر سے اسی اسی اس خواس سے اسی دان میں مرتب خوج ترکی میں سیاحت کے لئے آبا ہوا تھا غازی سے میدان سفاریہ و بیسے کی فواہش کی جہا یونا نیوں سے دہ غیر الشان حبگ لوئی کئی می حبس نے منصرف ترکی بلکرسائے الی سنے میں میں سے مندوک دیا:۔ ایسائی میں مارے نرویک ال میگی اس کی دوستی ہمارے نرویک ال میگی میں اس کی دوستی ہمارے نرویک ال میگی الی میں اس کی دوستی ہمارے نرویک ال میگی ال

یادگاروں سے زیادہ عزیز اور تمیتی ہے "

غادی پاشاکایی وہ عدمی المثال شریفاندا حساس تعاصب یونان کوغاد کا نبدہ کی پاشاکا یہ وہ عدمی المثال شریفاندا حساس تعاصب یونان کوغاد کا نبدہ کے دور کا دور کا دور کا کا نبدہ کا بیا ہیں ہے معامدہ مورد ت کر لیا بلکہ اسپ آپ کو ہری طرح ترکی کے حوالے کر دیا۔ چانج سلاف ایم کے بعد سے دول یور پ سے حیرت کے معاقد یہ تماشا دیجھا کہ لیگ اقوام میں ترکی اور یونان کا نما سُدہ ایک ہے۔

ینان کے بعد فازی نے ریاست ہائے بلقان سے معام سے اور بلقان نے بعد فازی نے ریاست ہائے بلقان سے معام سے اور بلقان فیڈرلیشن کی ایک اسکیم نیار کی حس کا معنوم بیر تھا کہ آئندہ سے ریاست ہائے بلقان اسینے اختلافات خود ہی مل بیٹے کر لیا کر بیگے اور ان کے اندرونی حبرا وں میں دول ہور ب کو مطلق مدا خلات کا موقع نہ دیاجا سے گا ۔ اور دفتہ رفتہ ریاست ہا ہے کہ بلقان کو ترک سے ماؤسس کر سے کی پایسی اختیار کی گئی۔ ترکی سرصریں جونکہ برطانیہ اور فرانس کے ذیبر

افتدارعلاقوں سے می موئی واقع ہیں اس کئے ان دو نوں سے مبی دوستا نہ تعلقات قام کئے گئے۔ اسی کے ساتھ مالک اسسلام میں عواق ابران مصرادر افغانستان سے بھی دوستی قائم کی گئی خیائی حزری سنسوائے میں دالی انغامنستان الن الشرخان مبى الني سياحت يورب كےسلسدميں غازى ياشاسے مخادر تركی افغانتان كى دوستى بر دېرمود ت نتبت كرسے آ ئے اور بيبى سيم وه افغانسا ک ساجی اصلاح کا خیال ایسے د ماغ میں ہے مینے متعے بسکن اونوس کہ وہ اضافتا کے در دیش کو زیر ندکر سکے بلکہ فردان کا شکار مو سکتے اوران ہی اصلاحات کی بدولت الغيس الخالئة تان كاتخت حجوله الرياء والي الخالئة تان كي طسس والنا ایران رمناننا ہ بہاری نے بی غازی پاشا سے تعارف مال کرمے کے الے ترک کا سفرکیا تھا اور یہ مجی ان سے ملاقات کے بعد معاشری ا ورسساجی اصلاح کا خیال این سا تھے لے گئے تھے ۔ رمناشاہ بہلوی استہ ایرا ان کی ا مسلاح میں امان انتر خان سے زیارہ کامیاب رہے اور بڑی جدوجہد ے بعد انعوں سے ایران کو غازی باشاکی جند انقل بی اصلاحات سے انس كردولا -

ان اسلامی تاج داروں کے علاوہ لیز نان ادر ریاست بائے بعت ان کے ذمتہ دار و زراد می فازی کے سلم کو انگورا ما صر ہو کے تقا در محمت باشا ترکی مکومت کی طرف سے ہوتان گئے سے جہاں او نا نیوں نے مہاب شان سے ان کا جلوس نکالا - اس طرح فاذی باشا ہے ابن فاری مکست ملی مدولت ہر طرف اضلامی اور دوستی کی فغنا پیداکر دی - مکرسیاسی اندا میں می ایک کی مدولت ہر طرف اضلامی اور دوستی کی فغنا پیداکر دی - مکرسیاسی اندا کی کی اس درجہ مورز منا دیا کہ می سلامین عثمان کے زائے میں می اسکی

#### دول يورب ميس به و فغت دعر. تنهيس مو تي متى -

ہمئی ساتلہ ہے کو تیسری مرتبہ قرم سے غاذی پا شاکو صدر جہور بی تنخب کیا اور ترکی نغم ونست کی اصلاح کے سے کی اختیا رات دید سے ۔ غازی پاشا سان مار دول ہور ہا سے دوستا نہ نغلقات قائم کرلئے دوسری طرف ترکی فونع اور ترکی بولس کی خنظم کی طرف ترجہ کی - ترک ایب طاب ج قوم سے دیکن صدیوں سے یہ حذبہ ان عیس سویا ہوا تھا ۔

یناینوں سے حنگ کے زامند میں غاذی سے ترکوں میں بہلی مرنب اس جذبہ کو جگایا اور اس کے بعد حسب ترکی جمہور بیشنگل اور بھی قرانخوں سے ساری ترک قوم میں جگی حذب کو برقرار رکھنے کے سے کہا تا اون بنا فوالا حس کی رو سے ہران جوان ترک کے لئے تین برس کی فرجی تربیت مزدری قرار دی مقعد اس نخر کی کا یہ تھا کہ اگر ترک کو حنگ کی صرورت بیش ہم جائے قر سرترک باسندہ باہی است بوسکے ۔

بافاعدہ ترکی سپا ہیوں کی از سر نو تنظم شروع کی اعین حدید الات ترب
کے است تعال کی بہارت دلائ گئی۔ نئی اور شا ندار در دیاں ان کے لئے بخریز
کبر ادر ہر ہم کے نئی طرز کے اسلحہ سے سلح کر کے ان میں فو دا حمادی کا حذبہ
بید اکیا گیا۔ اس کے ساتھ نفنائی اور بجری بیڑوں کی طوف می توجہ کی گئی۔ سلطان دجید الدین کے نہا نہ میں ترکی بیڑہ برائے نام رہ گی تھا۔ غازی پا شاسلے متعدد حجی اور تجارتی جان برطانیہ سے حزبیہ کے ادر ترکی بیڑے کی باقا عدہ شکیل کردی موری جان مرمی سے حزبیہ سے حزبیہ کے اور وقت دفتہ ان کا بھی ایک مؤیر مدافتی بیڑہ قائم کے دیا تھا میں امتیام کے اللے فعنائی اور بجری بیڑوں کی تعلیم کا فاص امتیام کے الیا کہ ایک مؤیر مدافتی بیڑہ تا گیا۔ کردیا ترکی فوج اور ن کی تعلیم کا فاص امتیام کے الیا کہ دیا تھا کہ دیا گیا۔ کہ دیا تھا کہ دیا گیا۔ کو دیا ترکی فوج اور ن کی تعلیم کا فاص امتیام کے الیا کہ دیا گیا۔ کو دیا ترکی فوج اور ن کی تعلیم کی تعلیم

ادرا گررااورسم ایس فوئی کالج کلو لے گئے جن میں نضائی اور بحری خد مات کے گئے جن میں نضائی اور بحری خد مات کے گئے کر دیا گیا اور استدائی فوجی مرسوں اور کالجوں میں اسی وطنی نفنا بیدا کر دی کہ ہر ترک سب پاہی اور افسرا کی سنتے نئے میں سرشار نظر آ سے نگا۔ ترکی فوجوں کی تنظیم اور جنگی دہارت کو بجر بہ کر لے کے لئے ہرسال ترکی میں مصنوعی حناب موا کر تی ہے ۔ جسے غازی خود ملا خطہ فرایا کر ستے ہیں ۔

فرج کے ساتھ پولس کی تنظم کا کام بھی بہت سرگری سے سروح ہوا اور
اس کی تنظم بھی فرجی لا نمزیں پر گی گئی۔ پولس پر غازی کے نزدیا دوہری فرمتہ
داریاں تغیبی ایک ماک کا انتظام قائم رکھنا دوسرے حباک کی صورت میں وزج کے
ساتھ غینی سے لواناس لئے حد بدط زیراس کی ترتیب کا انتظام موا اور فرائن اور ذہمہ دار یوں سے بوری طرح و اقف اور با جبر رکھنے کے لئے سے شرینیگ اسکول کو لے حب میں بولس کے ہرشعبہ کی کمی اور انتہائی تعلیم کا انتظام رکھا گیا۔
اس طرینیگ اسکول کی سند بغیر کوئی ترک بولس بیں دا فلہ عال نہیں کرسکما اسلام کے ہزئی ترک بولس بیں دا فلہ عال نہیں کرسکما اسلام کے ہزئی میں ایک انتظام کی انتظام کی بولس سے متعلق ہے را کے ظام ہرکی کہ" انگورا کی بولس کے متعلق ہے را کے ظام ہرکی کہ" انگورا کی بولس کے متعلق ہے را کے ظام ہرکی کہ" انگورا کی بولس کی اکثر ترمیت یا فترسلطنتوں کے اعتبار سے اس وقت یورپ کی اکثر ترمیت یا فترسلطنتوں کی بولس سے مبتر ہے گ

بالهس

تركي نام اورزبان كاصلاح

المينان اور فارغ المالي مع سائقه گذرا - اندروني يا بيروني سرقهم كي شورسس سے بنیکر سوکر غازی یا شاہری زجم اور انہاک کے ساتھ مک کے نظم واست ک درستی حکومت کے مختلف شعبوں کی اصلاح اور اسیے انقلابی پر وگرام کی تکیس میں مصروف رہے ۔ غازی پاشا کی ان ساری اصلاحات کامقعسد ایک اور صرف ایک تھا اور وہ بیک ترکی سراعتبار سے صرف ترکو س کے لیے مختص رہے اور اپنی امتیازی شان کے ساکھ قیمے معنوں کیس ترکوں کا وطن بن عاسئے اور الخیس اسین اس خال براس درجہ اصرار تھا کہ دہ ترکی واب دمعاشرت اوررسم ورواح نک میں ما تکے تامجے کا کو نی حقیر کے حیر حزمی دیمینا بندس کرتے کے حتی کہ ترکی زبان کے کو کمی حبن میں صدیوں سے ایرانی اورع تی زبانوں کے بیٹیرالفاظموں کے مقے اور ایسے الفاظ حب کے بل ترکیس مال عج سق فازی باشاسے غیر می الفاظسے پاک کردیا۔ وران الهاظ کے تری ہی میں سنے اور عام فہم بدل وقتع کر ڈالے - اس معالم میں غازی یا شاکو سو فیصدی کا میا ہی صل میں اسبے و فا دار دوست اور جال نظار سائنی مارشل فیفی ا درجزل عصمت یا شاک دان سرگرمیون کے اعت

بونی و فرمی بنایت سخت معصب ترک داقع بوے سے ادر فازی کی طرح تری سے ہر عزملی عنم کو خارج کرد سے پر سے ہو ہے گئے - جا کنہ اس ساسله می عصرت باشا کے متعلق بر تطبیفه مشہور سے کہ ایک مرتب انعول نے پارلینٹ میں اسی تعیث ترکی دابان میں تقریر کی کہ پارلمینٹ کے اکثر ممران کی مورت منی د بیمیته ره گئے اور ایک تفظیمی اس تقریر کا آن کی جمہ میں مذایا ۔غرمن رفعة رفعة تركی را بان سے ع بی اور ابیرانی الفاظ كو خارج كرك كاكام كا ميا بى سے يمل موچكا تما اور ج لفظ خارج كر و ك سئ سكة تعان کے تھیٹ ترکی بدل بھی اخباروں اور رسالوں کے ذریعیہ ملک میں مقبول نائے عا کیے تھے ۔لیکن نرکوں کے نام اور سلطانی زیا مذکے اسرانی اورع کی خطاب المي كُ رَى مِن باق سف - بالأحزان كى طرت بمي غازى بإشاكي توجه الإلى ادر 4 م دنمبر تمس فلد ح كو تركى بإراسمنيط كي ايك نيا قا ون منظوركيا عنيكي رو سے اُن فتار ، باشا اور بے کے خطابوں کا استعال ممنوع قرار دید یا گیا اورع بی الاص نا موں کو بال دیسے کی مراست کی گئی مرکویا ترکی جمہور ہے کا ہر مرد " بيه" اور سرخالة ن" بنجم " موكَّني" خانم " كا استعال تركُّ كرويا كيا-اس قانون كى تعبيل سب سے پہلے غازى سے كى اور اپنا سارا نام اور سار سے خطاب حب کا سر مرافظ ع بی الاص تفائزک که دے - است کال کا ہم مخرج ایک ترکی لفظ موج و تُقاص كے معنی " فولاد " با مسلح " كے عقم اس كے كمرت دہ باتى رکھاگیا جب دن غازی نے اینا ام اورخطاب ترک کرسے کا اعلان کیا۔ اسک دن گرینیدنیشن آمبلی سے قوم کی طرف سے ایک ترکی خطاب" آیا ترک عادی کھید میں کمال عقبدت اور ممنوسنت مپیش کردیا حبس کو غازی سانے نہایت وہشسی سے قبول کرلیا - اس دن کے بعدسے ترکی جمہور برکا صدر کمال آیا ترک کہلانا

ہے اُل ترک کے لغزی معنی میں۔ بڑا ترک اور اصطلاح بدلفظ سردار کے معنوں میں است تمال مردار کے معنوں میں است تمال مرد آ ہے ۔

صدرجہ رید کے نام کے بعد ترکی کے موج دہ یا بہ تخت کا نام ترکی بنالیا گیا ادردہ انگوراسے 'انقرہ ' موگیا - دول اور پ اور البیٹیاکو نام کی تبدیلی کی با قائد اطلاع دی گی اور عام طور بر ہر اعلان کردیا گیا اگر کسی خط بر اس اعلان کے بعر بھی آگار لکھا موگا لا وہ مکنزب البہ کو تقیم شکیا جا سے گار بکہ منا کع کردیا جا سے گا اسی کے ساتھ کچھ دون بعدا فراد کے نا موں کے ساتھ آی میسن فا ندانی نام بھی افتیار کرنے کی مرایت کی گئی جے ترکی جہوریہ کے سربا بشندے نے بخوشی منظور کرلیا ۔

م ارج سف المدي عين مرتب تركى بارلمين كانتخاب مهدا وراتا لزك چهى مرتب قوم كى مونى سے صدر جمہور بنتخاب بوسك برانتخاب سراعتبار سے كا مياب اور با اصول سميا جا ہے اس لئے كہ اس د فعہ كے انتخاب ميں تركوں كو سرطبقہ سے اسپ نمائند سے منتخاب كرك كى بورى بورى آ دادى مائند سے منتخاب كرك كى بارى بورى آ دادى مائند سے مربول كا تند بنيں تى جا با بي محمد مربول منتخب كرك كى بى بورى آ دادى اس دفعه تركى كى دار مائند سے مربول كا تند بنيں تى جا با بي مربول كا تند بنيں تى جا با بي مربول كا تند بنيں تى جا با بي مربول كا تند بنيں بورى گائي بي بيلى مرتبہ تركى بارلمين ميں بورى قرائن بى محبولا الله ميں داخل بي بيلى مرتبہ تركى بارلمين ميں مربول ميں برا سے برجوس انداد ميں خيرمقدم كيا بي بي بي سرتم كى بابند يالى جي بي جينے جند برسوں ميں عائد كر دى كى منبى انتخالى كيس بارائي كا عدہ مربول بي بارى كى تنگيں كى بورى تا دادى مال تى بياتا الكر مى مال تى بياتا الكر سے سے سے سے تن كلت جينياں كر سے كى بورى بورى آدادى مال تى بياتا الكر مى مات كے تو بري بارى كا كى بى بى باتا الكر مى مات كے تو بريان كى مال تى بياتا الكر مى تا كى بورى بورى آدادى مال تى بياتا الكر مى تا تا دى مال تى بياتا الكر مى تا تا دى مال تى بياتا الكر مى تا تا دى مال تى بياتا الكر كى تا دادى مال تى بياتا الكر مى تا تا دى مال تى بياتا الكر مى تا تا دى مال تى بياتا الكر كى تا دادى مال تا تكر كى تا تا تا كى بورى بورى آدادى مال تى بياتا الكر كے تابى تا تا كى تا كے تابى تا تا كى تاب كے تاب

کے دین ہی جا ہتے تنے۔ البتہ فرق صرف بہتھا کہ آیا ترک کے سیاسی حربین فی العزر ترکی طرز مکومت میں اصلاح جاہتے تھے اور جہور میت کے بجائے ہائینی سلطان کو برقرار ركھنے كے خوامين من تنظ اور آ الرك كوسميند سے جہوريت يدا مرارر يا اور طرنه حکومت دہ رفتہ بدلنا چاہتے تھے ۔ الکہ تذکوں نے سرطبقہ میں اپنی سیاسی اورساجی ذمہ دار بوں کامیح احساس مید ابو ماسئے اور اسبے سیاسی حق ت سے ده مغید کام می بے سکیں۔ چنا کیہ حب آ ایر کے سے دیجھاکہ ان کی انقلابی اصلاحات کو ترکوں کئے مضم کرلیا اور وہ اپنی نئی زندگی سے مانوس موسیئے اوران میں اتنی سمجیہ اور روسٹسن خیال بمی اکئی کہ ماک کے مفاد اور مصرات کو اچی طرح سمجیے گھے توالفول سے فی العور ریسی اور لیبٹ فارم بر سے مرقسم کی یا سندی انظالی اور ترکول کو اسبنے ایڈازیر حکومت کرنے اور ترکی جمہور میرکی رمٹنا فی کریے کے لئے آزاد جور دیا - را ب دانش و دسجم سکتے میں که اس معامله میں آیا ترک اوران کے سے اسی حریفیرں میں کس کا اصول ریا دہ مربوایہ اور مصلحت ایڈ بیٹا مزتھا ۔



معتاولي من يورب كى فاست ست سلطنتون الى اورجرمنى في بغيركسي فاص دجه اورسبب مع موسع بيامه بر فرجی تيا رياں شروع كر ديں. بير ديميد كرور یرب کومی اپن د ایم بالمیسی پر نظر افتا کم ن بری جس کی وج سے یورپ کے ساسی مطلع برا نار تکدر بدا موسل سلے - اس موقع بر آ انک نامی ترکی فوجال کو نے سرے سے منظم کیا ۔ فقنائی قت کی طرف خاص طور پر و جدی اور مجری بٹری كومى مضبوط بنايا دوسرى طرف ليك اقوام مي اسلامي قوفون كا أب جيماتيا ركرك طرح دُالِ دى ٢٠ اس جُهِ مُن إبران عواق اور افغانستان كوشاس كرتيا اور ابران اورعواق کی سر صدى اختلافات كوسط كرا و بين كی غازى سے فود و مدارى لے لی-لوازن کا نفرنس میں اور نوسب بانیں آنا ترک کی مرصیٰ کے مطابن طے مو گئی تغییں اور مزکی کو وہ سب تھی مل حیکا تھا جس کا اس سنے مطالب کیا تھا اسکین در دانیا کے قلیوں پر اس کا نفرنس سے ترکی قبعنہ تسلیم منیں کیا تھا اور ابنا وں کو غیرجا مندار قرار دے کر بورپ کی سرقوم کو ان میں جہاز را تی کی اعبار ت دے رکی متی۔ اس وقت نو آنا مزک نے اس کو منظور کر لیا تھا لیکن بیر فیصلہ انھیں ہمیت کا ۔ شنے کی طرح کھٹکا کر اتھا اور وہ مو نعی ور وقت کے منتظر مقے کہ جیسے ہی منبی موقع یا تھا آئے وہ لوزان کا نفرنس کے اس فیصلے کو تھکوا دیں یہ موقع انعیس

جد ما تھے آگیا" سار" کے قعہ سے سنیٹ کر نازی جرمنی نے ایک طرف آسٹریا میں ابین اقتدار کو قائم کرنا جا ہا اور دوسسسری طرف را *ئن لدنیا برج* معاہ<sup>2</sup> در سائی کے بعرے فرانس اور جمنی کے در میان اراد علاقہ تسرار دے دیاگیا تھا اپنا قبعنہ جا سے کی تربیری سروع کردیں-اوہرالی لے بیرکسی و جر اور سبب کے صبت کی آزا د اور صدیوں کی برانی سلطنت پر علد کر دیا و آنا ترک سے بھی یور ب کے اس سیاسی بران کو د نیحد کر س بنا کوس کی حفاظت کا سوال انتایا- اور سالقه می در دانیال کی دو باره قلعب سندی سنروع کردی - جمنی اور الی کی طوت سے معامرہ ورسائی کی صریح مثلا من درزی کے بعد آثارک کے اس بالکل جائز اور ہرا متبار سے مَیج مطالبکور وکر دیا دول ہورب کے امکان سے با سرتھا۔ چا کجہ لیگ افزام سے مزکی تے اسس مطالبہ کی سمیت کو تسبیم کر لیا اور معابرہ توران پر نظر ناتی کر نے کے لیے · ملوسُٹ کے " بیل معامدہ لوزان پر دستخط کرنے والی قولوں کا ملاقاتہ میں ایک کا نفرنس بلائی جس سے در دانیال بر ترکی اقتدار کی و ثبت کردی اس موقع ہر ترکی جمہور سے وز برفارجہ تو فین رسندہ راس سے کا نفرس کے سار سے ممبروں کو اپنی حکومت کی طرف سے اس حبدید معابدہ پر دسخط کر لئے کے لئے سولے کے قلم تعتبیر کئے اور انھیس قلموں سے اس معامرہ پر دشخط کئے گئے - جیسے سی اس معامرہ پر دستخط ہو کے اور در دانیال پر ترکی حکومت تسلیم کرنی گئی ، ترکی فوج واس غیر جانب دار علاقہ کے دونوں طرف منتظر کھڑی تی خسی کے نغرے مارتی میونی در دامیال کے قلعہ میں درائی ادر چ بیس برس بعد مجراس قلعہ کی

چ ٹی ہر ترکی پھر میا لہرا یا ہو انظرا سے لگا۔

۲۹ اکتوبرک ایخ ترکی کے طول وعومن میں قومی عید کی حیثیت
رکھتی ہے۔ اس دن ترک نہایت استمام سے ترکی جمہوری کی سائلرہ منایا
کرتے ہیں سائلہ استا استمام کے سے آب نیا بیام مسرت
لائ متی اس سال آبنا وُل برترکی حکومت سیم ہوجا سے کے بعد ترکی کو خبات عیلی مرحدوں میں سرطرح
خبات عیلی مرتبہ حاص ہوجی مقا۔ اب کویا ترکی اپنی مسرحدوں میں سرطرح
آزاد فود فتار اور سلطانی نوان سے زیادہ باقت اراور باوقار ہوجی می
خایجہ ترکوں سے اس دن نہا سے جست وخردس اور ایک نے حذبہ تفاحن
کے ساتھ قومی حبن منایا ترکی کی ساری مسجدوں میں آل ترکی اور ترکی جمہوریہ

کی سلامتی کی دعائیں مانگی گئیں علی القیج انقرہ کے پر بڑ کے میدان میں آارک ایک سفید گھوڑ سے بد سوار کھڑ سے سقے اور فذیم فوجی دستے جنوں سے سقار بیر میں آمازک کے زیر کمان ترکی کی متمت کا اپانسہ ملیٹ دیا تھا ا بینے قدیم علم اٹھا سے اور فوجی مجیدہ کے ساتھ جو" سقار بیر مارج" بجار ہاتھا لینے سردار کو جوش حقید ت اور دور مسرت کے ساتھ سلامی د بیتے ہوئے گذرر سے سفے۔



تركى جمهور بيرم ١٩١٧ء مي

سلط المالی کے میں آنا ترک نے مراکی کی از سرو تعمیر کے لیے ہو قوی پروگرام مرنب کیا تھا اس کے دس اجزا رہتھے: ۔

(۱) ترکی تدن ومعاشرت کی اصلاح

(۲) وساكن اور ذرا كع معاش مين امنا فه

(۳) داخلی اور خارجی تخارت کی تنظیم

ربه، ترکی معد نیات کی دریا نت اوراک سے استفادہ

(۵) جدیدر باون اورسطرکون کی تقمیر

(۱۷) مکی مالبیه کا استحکام

(۷) بحری (وریفنانی بلیروں کی زرسرنو تنیظیم

(^) تری فوج س کی مدید امول من*ک کے مطابل تر*ستیب

(٩)جالت اور توسم برستی کے خلاف منظم جہاد

(۱۰) رف اور در زسی کھیلوں کی تعمیم

سلم ۱۹۲۷ء سے اس قرقی پر دگرام کے سر سرحز دی تمیس پوری سرگری سے جاری رہی اور سے سے اس قرقی کی جہور ہید ہے دعو کے کرید کے قابل ہو گئی ہو کہ اس کا دیا ہو گئی ہوکہ کہ جبیبے میرہ برس میں (عبس میں مشورسٹ اور بے جبیبی کا زمانہ بھی شامل ہے) اصلح

آماترك كابنابا بواير وكرام بهابت كاميا بي سعم كرليا -

ان دام فی تر فیول کے ساتھ ساتھ اسی سال ترکی کی خارجی و زلینن کو بھی دور الیث یا میں بڑی ربر دست تقویت ماس مونی -

معایدہ سعد ہا داورمعامدہ ریاست یا سے بلقان اسی سال کیں کوہنے اوراسی سال جمہور برترکید لیگ اقدام سے شام کے صوب اسکندرون برترکی سالا نسلیم کرا نے میں کا میا ب مولی -

بهان اس کا موقع نهیں کہ ہم آنا ترک کی پہلی اصلاحی سرگر میول کی روشنی
میں ترکی کی موج دہ مادی سیاسی ، معاشری اور معاستی ترقیوں کی مفصل اور سیر
ماس رو نداد مرتب کر دیں البتہ قا رئین محرم کی خاطر سمیں و کی ترکی کا
ابار مجمل سا خاکہ مہین کئے و سیتے ہیں جو پجیلے الواب کے مطالعہ کے معبد غالباً
موج دہ ترکی کو مصح طور پر شیمے ہیں مدد د سے سکے گا۔

سب اس سلسلہ میں سب سے بہتے ترکی کی تعلیمی ترقیوں کا ذکر زیادہ منا معلوم ہوتا ہے۔

سرکاری طور بر الطبی رسم الحظ اضتیا رکہ لینے کے بعد ملک کی جہا است کے خلا ن عام جہاد سنروع ہوں گا دُل گا دُل کا وُل کا وُل کا وَل کا مُل کے خلا ن عام جہاد سنروع ہوں گا دُل گا دُل کا وُل کا ہوں خرید البدائی مدارسس قائم بھو سے ۔ نئے کورس کی بر ہو سے اور ترک بجوں کے لئے جن میں المرکے اور لڑکیاں وونوں شامل مقیس بالتر نتیب تین اور با پنج برس کی ابتدائی تعلیم لازمی قراد دی گئی ۔ بر سے بڑے شہروں میں بائی اسکول اور کا لیے قائم سے شرے بڑے ان کے

علادہ ناریل ہائی اسکول انجمنیرنگ ہائی اسکول فنون تطبیفہ کے مدرسے ارعی مدارس اور شریننگ کا بع کھو نے گئے اور لوگیوں کے لئے " انقرہ" میں ہراعتبار سے ایک کمیں کالج تا م کیا گیا جو" عصمت الالا" کالج کے نام سے شہور سے سے ایک کمیں کالج کے نام سے شہور سے سے ایک استنبول یو نیورسٹی کئی یسکن سے سے سے سے سے اللہ کا بیا ہے گئی ایک اور اورسوسے کے میں " انقرہ" میں ایک اور اور نیورسٹی کا افتتاح میں ( اورسوسے میں میں میں ایک اور اور نیورسٹی کا افتتاح میوا ( اورسوسے میں میں میں میں میں ایک افتتاح کما گیا کا

موجودہ ترکی بونیورسٹی کے اساتذہ اور پر دنسیروں کے متعلق ایشیا کا راد ہو اپنی دسمبر محسل کا اشاعت میں مکھتا ہے :-

استنول او نیورسی کے اساتذہ میں ایسے اصحاب ہیں جوا ۔ بین علا وففنل کی و حب سے اور ب بھر میں مشہور ہیں ان میں سے بیشتر جرمن ہیں جن کو نازی حکومت نے ملک بدر کر دیا ہے۔ لیکچر العموم عومین یا فرانسیسی لا بان میں ہوتے ہیں اور نوجان ترک پروفیسر جو غیر کمکی او نیورسٹیوں کے سندیا فتہ میں ان کا ترجمہ ترکی لا بان میں کر د بیتے ہیں ان اساتذہ سے یہ معامل سے کہ جار برس بعد ترکی لا بان میں لیکچر دیا کریں گے۔

سلاطین آل عتمان کے زمانہ میں ترکی عدالتیں کافی بدنام عقبی اور تبام جمہوریت کے وقت بھی عدالتوں کا کوئی با قاعدہ نظم ولسق اور منظم و تربیت منتی لیکن سست المسیم کی ترکی عدالتیں بور پ کے کسی مہذب ملک کی عدالتوں سے کسی حیننیت سے بھی ہی ہی جیم بندیں ہیں ، مقدمات میں بیجا طوالت اور چوں کی رسون سان کی واسانیں اب قصہ بار بنہ میں اندام مفدمات کی رسون سان کی واسانیں اب قصہ بار بنہ میں اندام مفدمات

کے افغدال ہیں ہے وجہ تو یہ غیر آئینی قرار دی جاتی ہے ملکہ ایسے فیصلوں پر
ہی جو ایس میں واٹ جاتے ہیں جج ل برکائی نگرائی ہوئی ہے اور بہ حانچ جاتا ہے
کہ کوئی جے استحصال نا جائز کے لئے عذا غلط فیصلے کرنے کا وعادی نہیں ہے
مرکی میں جج ل بر بہ ایسی پا بندی ہے کہ اس کی نظر سارے اور بہ میں نہیں ل
سکتی ۔ اس بگرائی کا افر بہ ہے کہ آئ ترکی ہیں انفعاف کوٹر یول کے مول اور
منٹوں میں ماس مہر جاتا ہے جس سے نزکوں کی اطلاقی حالت پر نہا سے
اچھا افٹر بڑا ہے ۔

جیں فائے اور تا دیب فالے یور ب کے مہذب سے مہذب ملک بین کری جہور سے مہذب ملک بین کری جہور سے تعید فالوں اور آون کی ہوں میں بھی اصلاحات نا فذکی ہیں اور یہ اسی اصلاحات ہیں کران کی مظرور ب کے سی سے ہیں بین نہیں کی جاسکتی ۔

تری جایس کے اندر تبدوں سے بالکل آزاد شہریوں کی طرح سلوک کیا جاتا ہے ۔ العنین جیل خانہ کے اندر اسینے ذالی صنعت وحرفت کے کا رخالے قالم کرنے مصنوعات کی وکا نیس لگائے ۔ کاروباری ادارے کھولنے کی عام اجازت ہے تاکہ ان میں کاروبارسے دھینی اور جمنت سے کمائے کا جنب بہرا ہوجائے اور وہ بر مضیب عبری صعبتوں یا تفاقات کی بدولت نہ اولوں میں والدئے اور وہ بر مضیب عبری معاسف شہری بن کر جیلوں میں سے بحلین اور این قرم کی بیست ای پر کلنا کی گئیکہ مذہب رہیں ۔ رہیں ۔ رہیں ۔ رہیں ۔

میدیوں کی اصلاح کا پر وگرام اور پ کے اکثر مالک میں اس وقت دائج ہے بیمن حی**ں تعدکا میا بی سے جیل کی دصلاحیں ترکی می**ں دائے میں ان کی نیطرآے کہیں وطونوے سے معی بنیں سی ۔ ایک انگریز سیاح کا بیان ہے کہ :۔

" جیل کی ان اصلاوں سے ترکی کے فرین کے د ماعوں پر جو انٹرکیا ہے۔
اس کا اندازہ اس سے بو" اسے کہ ترکی میں برا بر سرسال سات سے س فی صدی مجرموں کی کمی بو تی جا رہی ہے "

جمہور نیہ ترکی کے فیف میں مجرین کا ایک جزیرہ بی ہے جس میں مہر ہی ہے جس میں مہر ہی میں میں میں میں میں میں میں م میعا دیکے قیدی بھیجدئے جانے ہیں۔ یہاں اس وقت چارسو قیدی ہیں ا اوران قید بوں ہر صرف دوسے ہی گراں ہیں اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ جیل کی اصلاحات ترکی میں کس حدیک کا میاب تابت ہوئی ہیں۔

ترک بہیس سے آباترک نے اس منعتی حیثیت سے بھی ترتی دسی سنروع کی اور سے ۱۹ سے آباترک نے اس منعتی حیثیت سے بھی ترتی دسی سنروع کی اور سے ۱۹ سے ۱۹ میں ملک کے آگے ایک کمل با بخ سالہ صنعتی پر وگرام بلیش کردیا اور اس پر دگرام کی بھیل کے لیے سرکاری خزار سے باقا عدہ اور مشلق الماد دمینی منظور کی اس کی بھیل کے لیے سرکاری خزار سے باقا عدہ اور مشلق الماد دمینی منظور کی اس بنتجہ یہ بداکہ قومی صنعت میں دن دونی اور رات چگنی ترتی مون گئی آبائی البی اس بر وگرام کے بائے سال ختم تبلیں ہوئے باسے ہیں کہ ملک کی مصنوعا کے ویران کری شروع کر دیں ۔

البی اس بر وگرام کے بائے سال ختم تبلیں سے اسی فی صدی کا صروریات زندگی اور کری شروع کر دیں ۔

آ ازک کا پانخ سالہ قومی صنعتی پر دگرام ویل کے پانچ حصول پر نفتہ تھا:۔
(۱) پارچہ بانی کے کا رفائے (جوس نی، رفتی اور اونی کپڑے بنایا کریں)
(۲) کاغذ بنا نے والے کا رفائے (جن بیس برنسم کا کاغذ اور سلولائر ناکے درس کی کاشت بی کردی گئی۔

رم، بلور مباسے والے کا رفایے (حج گلاس بہ کلیں اور شینے کے دمجر ظروت کئی ک

ً (۵) کیمیانی مصنوعات بنالے والے کارخامے رحب میں دوا میں اور متر سے میں نام میں میں

دگرنتمتی مرکبات بناکریں ، ۔

ان صنیتی اسکیموں کو سرای کی امدا دو سیے کاکام" سوئر ننک کے سیرد ہوا سوئر نب كوتركي سي سركارى سكب كى حيشيت ماس سي يستست الم الم ہی اس سے کیا گیا تھا کہ نز کی کی صنعت وحرفت کو ترتی دسینے میں امدا دکرے اس باک اسل سراب دوکر وٹر ترک یو ندنھالین مکونت سے اعتا والد یں اس کا سراید بر باکرسو اجه کردر ترک بو ندگرد یا اور حب کاستعتی پروگرام ختر ند مہو ہے اس وقیت کاک مزید جہ لاکھ نزکی ہو نڈکی سالانہ امداد اسے دیلی منظور کہ لی۔ اس بنک کی انحتی میں دوسرے ہی سال کپڑے اور کاغذ کے انتظام برات كارخاك قائم بو كي جن سے اس وقت تركى كى اسى فى صدى عزورت بوری ہورہی ہے اسی طرح کا غذکے جو کا رخاسے قائم ہو سے مع ان سے تری کی بجاس نی صدی عزور مابت بوری موسے نگیس اور کھا ند کے اور نے واتنی نزتی کی کہ اب ترکی کو اپنے خرج کے لئے با ہرسے کھا کہ ورا آف ان کو با کی مطلق صرورت بہیں رہی ان کو رخالاں کے قیام سے میک طرف نزگی کی صرور مایت رنه ندگی بوری مور می بین دوسری طرف ملک بیس بیکاور كانام ونشان يانى شيس رياسي -

منت اس منعتی پر وگرام کے ساتھ ساتھ اناترک سے ترکی معدیات کادریا اور قومی عزودیا ت کے ساتھ است است عادہ کاکام بی مشروم کودیار

معدّنیات کے لئے برارمورا کے کنارہ کا علاقہ جو ولا بت زبیل ڈگ کہلاتا
ہے بہت مشہورہ سے سلم اللہ علی میں اس علاقہ سے ۲۷ لاکھ ۸۸
ہزارش کو کلہ حاصل کیا گیا جس کی مقدار سرسال برا بر بڑ مہتی جارہی ہے
اس کے بعد تا نبا بیش کو ہا ، سسیسہ اور گند کہ کی کا نیس دریا فت ہوئی
بیکا نیس زیادہ تر تر کی کے مشرقی علاقہ میں پائی جاتی ہیں ۔ خاص کر تا نبہ
کی گانیں بہت قبی نا بت ہورسی ہیں ۔ اور او قع سے کہ ان کا لاس سے
ہرسال بندرہ لاکھ ۲۰ ہزارش تا نبا حاص کیا جاس وقت صرف
مرسال بندرہ لاکھ ۲۰ ہزارش تا نبا حاص کیا جاس وقت صرف
النین امید ہے کہ بہ رقم بہت جلد دوگئی ہو سے گی ۔ تا نبہ کے بعد گذھاں
کا مرب سے ۔ جا کنہ اس وقت ۱ لاکھ من گند کہ اس علاقہ سے حاس کی خار ہی ہے۔

## امنا فرموگیا ہے۔ اور فوقع ہے کواس میں اور زیارہ اصافہ موگا۔

عبر بدر بوں کی تقبیر پر سفالیہ کے آخر کا جہور یہ ترکیہ نے ۲۰ کر ور ترکی پونڈ خرج کئے اور ۲۰،۷ کیلو میٹر لائینس بنا میس سنام اللہ کا میں وقت سوائے ایک ریادے ایک ریادے ایک ریادے لائینس جہور ہے کی بلک ہس وقت سوائے ایک ریادے لائینس جہور ہے کی بلک ہس وقت کی میں مرکوں کی تعمیر پر اس وقت کا جمہور ہے کہ ور نزگی او نڈ خرج کر بھی ہے اور اس وقت میں موجد میں اس وقت بہ سرار کیلو مرفر کی نہا بت ایجی مرفولیس نزکی میں موج دہیں ان میں ایک میٹر کی میں میں ہے جو استنبول سے بذر بعد فشکی مندر کا میٹے ان میں ایک میل کی تاب ۔

تری جمہور بہ بیں ان جد بدر ملوں اور سراکوں کا جال سامجھ کیا ہے اور ان کی تعمیر سے تجارتی رسل ور سائل بیں بھی بیحد سہولت ہوگئی ہے۔

ہدد التی ہے اور دیہا تی کاسٹ تکار بھی الات حد بدسے فا کر ہاتھا سکتے ہیں جن کی عام بیدا وا د میں ج معتد براہنا فہ و کھائی بیں جنا کی اس وقت ترکی کی عام بیدا وا د میں ج معتد براهنا فہ و کھائی دیا ہے وہ ان ہی ربلوں اور سراکوں کی بدولت ہے ۔اس کے علاوہ بڑے بڑ ہے سٹ ہروں اور قصبوں میں بس سروسس اور موشر سروس کی مام سروس اور موشر سروس کی مام کی اسلام قائم کر دیا گیا ہے ۔ تاکہ کا رو باری صرور توں کے لئے لوگوں کی ہدور فت میں دیر اور وقت من مواکر ہے ۔

با قاعده ترکی فوج ، حدید الات حرب سے مسلح اور اعلیٰ تربیت یافتہ

دولاکھ جو اون رفتن سے سکین ہد دہ فوج سے جس کا اندراج حکومت کے ر حبروں میں موج و ہے ور یہ ترکی کا آج سر فرد ایک تر ہیت یا فٹنے ساہی ہے آ ازک کے اس اعلان کے بعد کہ برو جوان ترک کے لئے دوبرس کی فوجی تربیت لازمی ہے ۔ سمج ترکی کی اباب کر وڑستر لاکھ کی ٣ إ دى مير كو نئ يو جوان ترك البيها نهيس لبنا جو فوجي نظرو صبط اور كساميمياً زندگی سے بھیانہ محض ہو۔ دولاکھ باقاعدہ ترکی فوج کے ساتھ،، ﴿ فَكُلُّ ہوائی جہاز اورآ کھ ہزار وجوان مرا از ترک ہی تمہور یہ ترکیہ کے اس موج د میں لیکن آباترک یَورپ کی موج وہ تعنیا کو دیجھنے ہوئے ترکی کی موج ڈ ہوائی وت سے مطمئن نہیں سقے جنا کیر الغول سے اکتو برسمس الدی کے یارلمنشری اجلاس میں ترکی کی جو کی سنظیم در مدید ہوا کی جہا زخر ماریح کے نے میں گیا رُہ لاکھ ترکی یو نڈکی منطوری کی تج پر اپسین کی بتی ۔ جے نز کی مجلس الميد الن المنظوركد ليا - اس كياره لا كه ك خطرر في ست جميور بد يزكيدك اب ففنائی بیرے کو مفنیوط سے مفنیوط زبنا نے کاکا م تشروع کردیا ہے۔ اور الملی اور انگلستان کے کا رفا ون کو اس نے بہیٹ سے ہوائی جہاروں کا ر در کئی و سے دیاہے ، اس رقم کے علا وہ ترکی بجبٹ میں سترہ الکھ اینڈ فزی مصارف کے دیئے منظور مید کے میں اور ۵ م لاکھ بونڈ اسسکے کی خریداری کے لئے علیورہ نکا نے محف ۔

موج دہ ترکی کے تعلقات اسے پر مسبول سے نہایت وسٹس گوار

على طلاك يَهِ مِن عَلَى بِالْمَاعِرَة فِي كَلَ تَداووسَ لاكه بِيصِ مِن بِائِ لاكه رميزدو فوج إدراسسى تناسب سه ولات حباب مِن مِي اضا فركيا كميا سه و مؤلف ؛

ہیں۔ سوئٹ روس سے معاہدہ مودت ہے۔ مال ہی ہیں معرسے
ہی باہی دوستی کا بیان ہو چکا ہے۔ بلغان اور الی سے بھی دوستی
ہے اسی سال معاہدہ سعدہ با دکے ذریعہ ایران عوات اور افغانشان
سے بھی رسنت، انتاب قالم ہو چکا ہے۔ بخوص قارجی طور پر بھی ترکی کی
پوزیشن نہا سے مصنبوط ہے اور دول یور ب اور الیت یا دو نوں میں کی
جمور بداینا ایک خاص اثر اور افتدار بھی رکھتی ہے۔

جہور یہ اپنا گیک خاص اثر اور اقتدار تھی رکھتی ہے۔ سکت فیل میں الدیم کے آخر میں الدیتہ فرانس اور ترکی میں اسکند رومذ کے معالم پرکچیہ مدمزگی ہدیا ہو گئی تتی اور خیال تقاکہ دونوں حکومتوں کے تعلقات کشیدہ ہوجا بیس گئے نیکن بہ فضیتہ ست والے بچ کے سشروع میں بحبُن و فوبی مطے ہو گیا اور دونوں حکومتوں کے در میان کئی بڑ ہے نہ یائی۔

اس سال بین سے ای میں ترکی میں دوا ور قابی ذکر واقع گذرہ ایک بیک کردوں کے ایک فاص فیبلے سے جن کا سردار شیخ رصانی جہوریہ ترکیب کے خلاف بھرا علان جہا دکر دیا ۔ سم برسے اللہ میں الحوں نے حکوت کے خلاف سراٹھا یا لیکن چ کہ کردوں کے دوسرے قبائی ان کے سامحت بنیں سنتے اس لیے یہ بغاوت بڑ ہے نہ پائی اور سردار قبیلہ شیخ رضا اور اس کے بندرہ سامخیوں کو حکومت سے گرفتار کرکے فوجی عوالت کے سیرد کر یا اور اس طرح اس شورش کا بغیر شور وغل کے بنا بیت سائی سے فاتم ہو کہ دیا اور اس طرح اس شورش کا بغیر شور وغل کے بنا بیت سائی سے فاتم ہو کی دیا اور اس طرح اس شورش کا بغیر شور وغل کے بنا بیت سائی سے فاتم ہو کی دیا اور ان کی جگر عارفی طور پر دوسرا دا قعہ حبزل عقم ت الا لائے استعف کا سے سفر کی جگر عارفی طور پر از کر کے وز پر سنتے وزیر اعظم مقرر مبال بایار کو جعم سنت کی کیبنٹ میں قومی مالیہ کے وزیر سنتے وزیر اعظم مقرر مبال بایار کو جعم سنت کی کیبنٹ میں قومی مالیہ کے وزیر سنتے وزیر اعظم مقرر

كرديا - التبدارٌ به انتشفام عارشي هانئين بعد مين جلال بايار مشقل طور بريزگي جمہور ہیے کے وزیر اعظم مقار کر دیئے گئے اور انفوں نے اپنی ٹی کیپنٹ بنالی عقمت الوالو آ الرک کے نہا ہت ہیا ہے سائتی معتمد دوست اور مدر کار ہیں - قیام مہرر بہ کے بعد یہ ترکی حکومت کے پہلے وزیر عظم نتخب ہوئے ۔ لیکن کچھ ازاں بعدرہُ ف بے کے لئے الموں سے مگہ خالی کردی لوازن کا نفرنس کے بعد انھیں دوبارہ وزیر اعظم مقرر کیا گیا۔ اب کے مخالف بارن کی سرگرسیوں کو دیمتے ہو کے ایموں کے نعنی کے حق میں ستعفی دید با - تنیسری مرتبه کیه سنت و این در یر اعظم مقرر سو کے اوراس نت سے برابر ترکی جمہور ہے کے وزیر اعظم اور آنا ٹرک کے وفا دار دوست بسے س خری مرتبہ سات برس ک آنازک کے ساتھ کام کرنے کے بعدان کے متنعفی میویے کے اساب یہ مبائے جانے میں کہ سمبر سختاف یو میں حب غیرحابب دار کمیٹی کی طرف سے اسینی مندر کا بیوں کی مجزہ گرانی کے دوان میں دو روسی سی رنی جہا زوں کوکسی المعلوم "ب دورسی سے بحرروم میں وب یا اور اس سلسله میں روس اور الی کے درمیان تنا زعه بر او عظمت الالوكو بدا ندليش، پيدا بوگيا كهس در دا نيال ميس روس اور الى كى برى حراب مذہوجا ہے اس کے کہ روسی بحری بیڑے کے جرار مورا سے تجیرهٔ روم میں نکلینے کا صرف ایک ہی را سنہ تھا اور وہ در دانیال تھا۔اکہا راست کے آگے آلی سے اپنا بجری بیرو لاڈ الا توظا ہرہے کہ در دانبال کے اندر سی لڑائی سٹروع ہو ما سے گی اور ترکی غربیب کو مفت عداحناً بہیں محسننا بر سے گا۔ یہ اندلیند بیدا موتے سی عصمت او نوسنے دردانیال کو مبد کرد سینے کی بچریز بیش کی اور آنا ترک کی رائے کے خلاف اس کی ستاری

بھی سٹر دع کردی میہ حرکت آنا ترک کی مرضی کے مرا مرضلات مقی جو جا ہے تھے کے کہ بنا بہت خا موسنی سے حالات کا مطالعہ کیا جائے اور حب بک حالات کا انھی طرح اندازہ مذہو ہے اس وقت نک کو نی علی قدم اس سلسلہ میں ندائعا جا سے کیو مکہ اس سے فراہ مخزہ ترکی کے عور بیز دوست روس کو شکا بت بہدا ہوتی اور ترکی کے وفار کو صدمہ بینجا ۔

فیائی بعد کے حالات سے بنایا کہ آنا ترک سے صورت حال کا نہا بیت صحے اندازہ لگا یا تھا اس لیے کہ اٹلی اور روس کی تکرار تو تو میں میں سے آگے نہ بڑھی اور معاملہ د بگیا۔

کہا جا تا ہے کہ آنا ترک نے عصب اونونی اسی گھرام کی و وجہ قرار دے کہ این گارام کے دیے جہ مغتہ کی جبٹی د سے دی تا کہ ان کا دائی انتشار دور ہو جا ہے ۔ اوران کے تعبی فیصلوں سے ترکی وقار کو نقصان نہ ہو نے کہ بین بید نہ ہونی کے بعد عصمت اونو ور تا ترک نے نقلقات ہمیں شہر کے نقلقات ہمیں شہر کے لئے خراب ہو گئے اس سے کہ قیام جمہور بیک بعدسے اس قسم کے سیاسی اختلافات اکر پیدا ہوئے اس سے کہ کہ قیام جمہور بیک بعدسے اس قسم کے سیاسی اختلافات اکر پیدا ہوئے اس سے کہ تعلقات میں کھی کئی در تا ترک کے ذواتی تعلقات میں کھی کئی فرق بنیں آیا ۔ جانج بی عصمت اور انواز ترک کے ذواتی تعلقات میں کھی گئی فرق بنیں آیا ۔ جانج بی عصمت اور انحیس بقین دلا یا تھا کہ وہ آنا ترک کے ہیں فرق بنیں حاصر بیو سے دور انحین بینیں دلا یا تھا کہ وہ آنا ترک کے ہیں دفا دار رہیں گے اور آنا ترک جو خدمت ان کے سیر دکر بی گے اسے دہ بخرست کی بالا بیس گے اور آنا ترک جو خدمت ان کے سیر دکر بی گے اسے دہ بخرست کی بالا بیس گے اور آنا ترک جو خدمت ان کے سیر دکر بی گے اسے دہ بخرست کی بالا بیس گے اور آنا ترک کے بالا بیس کے اور آنا ترک جو خدمت ان کے سیر دکر بی گے اسے دہ بخرست کی بالا بیس گے اور آنا ترک کے دور سے بیا لا بین گئے ۔

جہور بیرترکیہ کے نے وزیر عظم علال بایار بیلے آکی جرمن سبک

یں ملازم سنے۔ بعد میں سوئر نباب کے تیام کے سلسلہ میں ترکی حکومت لئے ان کی حذ مات حال کہیں۔ سوئر نباب کے علاوہ ترکی میں تین اور نباب جلال با یار لئے قام کئے اور ان کو ملک کے لئے مفید بنا یا ستا اللہ کے اور اس تیمن از نوکی کیببٹ میں فوجی مالیہ کے وزیر مقرد میر سئے اور اس تعت سی برابر نہایت کا میا بی کے ساتھ این حذمات انجام دستے رہے ہیں۔

کامیا بی کے ساتھ اپنی حذمات انجام دینے رہے ہیں۔
جلال بایار اس وقت ٹرکی میں سب سے بڑے مرہ اقتصادیات
ہمے مائے ہیں اور آنا ترک کو ان کی اقتصادی قا بلیتوں ہر بورا بورا اعتماد
ہمے یہ توقع کی عاد ہی ہے کہ جلال بابار کی مگانی میں ملک ہرتم کی معاشی
اور اقتصادی کم وربوں سے باک بوجائے گا۔

سوا سرخ عصمت الونون تے ترکی کا بینہ بیں اور کوئی اہم تبدیلی نہیں فی الدراس تبدیلی نہیں کوئی فرت بنیں اور خارج حکمت علی میں کوئی فرت بنیں آیا۔ ترکول کوایک نفسب العین ہے اور آتا ترک سے ہے کر ایک معمولی کا سخت کا دیا کہ است کے کر ایک معمولی کا سخت کا دیا کا است کا دیا ہو کینے کی کوشش کردیا ہو کے لئے کی کوشش کردیا ہو کے اور ترقی ہوئی جا سے اور با ہر ترکی کی عزیت اور کہ ملک میں برابر اصلاح اور ترقی ہوئی جا سے اور با ہر ترکی کی عزیت اور وقار بر میتا جاسے ۔

سمسفاری کی مرکی مہوریہ کا بہ سرس کی فاکہ ہے جے کمال آناتہ کی بندرہ برس کی جد دجہد کا حاصل یا اس خواب کی تعبیر کہنا جا ہے جو آناتِک کے سنتھا کہ انتہائی مایوس کمن حالات بیں انقرہ کے ذرعی مرسی میں دیجھا تھا اس وقت ان کے فیا لغوں سے اس کا مذات اڑا یا تھا اوید ایپر سے ان کے آئی کی تقاریب انتہائی کے اعتراف میں نجل سے کام لیا تھا ریکی آئی ترکی مجہور بہ حس انداز سے آنا ترک کی فیا و ت میں اسے نے کہی روایا ت

کے مقابہ میں بہت دیادہ معرز اور سر لمبند صینیت میں الیشیا اور
یور پ کے درمیان کھوی نظر اور سی ہے اس کو دیکھ کران کے
ساتھی و ساتھی غالبا ان کے بہترین دست من بی اتا ترک کی علی صلاحیتل
کے اعست داف اور ان کی سنت معین کے احترام میں ابہا سم

بالحسل پارست بر پورپ کی متلاطم سیا در ترکی

سوسا ایک الم می ایر با ہے نازی جمنی اور فاسٹ شد اٹی کی مہنے مہنے مہنے میں ایک الم می ایر با ہے نازی جمنی اور فاسٹ شت اٹی کی مہنے مہ اس ایر با ہے نازی جمنی اور فاسٹ شت اٹی کی مہنے مہد اس کو میوں کا فواب و فور حرام کر رکھا ہے ۔ کیگ اقوام جس کی " ساکھ" پہلے بھی یورپ کی سیاسی مند یوں میں کچہ اجمی نہ تھی ، پوری طرح و یو البہ موجی ہے قوموں کی " فوامش امن" انفرادی طور پر اس قدر بڑھ کی ہے کہ اجب کی طاموں فو موں کی " فوامش امن" انفرادی طور پر اس قدر بڑھ کی ہے کہ اجب کی طاموں میں میں میں ہو چکا ہے ۔ نینج بیر ہے کہ خس کی لا می اس کی جنبس والے میں امول پر اس میں بورپ میں فنی فنی قدیم اصول پر اس میں بور با ہے اور سارے بورپ میں فنی فنی قدیم اصول پر یہ بیر برگ علی ہور با ہے اور سارے بورپ میں فنی فنی قدیم اصول پر بیر برگ علی ہور با ہے اور سارے بورپ میں فنی فنی قدیم اصول پر بیر برگ علی ہور با ہے اور سارے بورپ میں فنی فنی میں ہور با ہے اور سارے بورپ میں فنی فنی میں ہور با ہے اور سارے بورپ میں فنی فنی میں ہور با ہے اور سارے بورپ میں فنی فنی میں ہور با ہے اور سارے بورپ میں فنی فنی میں ہور با ہے اور سارے بورپ میں فنی فنی میں ہور با ہے اور سارے بورپ میں فنی فنی میں ہور با ہے اور سارے بورپ میں فنی فنی فنی میں ہور با ہے اور سارے بورپ میں فنی فنی فنی میں ہور با ہے اور سارے بورپ میں فنی ہور با ہے ہورپ میں ہور با ہے اور سارے بورپ میں فیلے گی ہور با ہے ہورپ میں فیلے گیں ہور با ہے ہورپ میں فیلے گیں ہورپ کی ہو

جنگ سے گریز اور قیام امن کے حذیبے کی تنریفا نہ حیثیت سے
اکسے اکار ہو سکتا ہے سکین یہ واقعہ ہے کہ موجودہ مالات میں پر بین
قرموں کا بہ حذیب کہ ہر فتیت پر حنگ سے گریزکیا جائے "مجرانہ کمزوری کی صور ت اختیار کرتا جا رہا ہے اور الی اور جرمنی کے فتمت آنا اور گلیٹر "
اس کمزوری سے پورا بورا فائدہ اٹھا تے ہوئے محفن و صوتس ہی دہین

یں یور ب اور البشاكا نقشد بدلتے بلے عار سے میں -

الی کو لا آبا ریات کی اورجرمنی کو خام است یا کی صرورت ہے مہلینی اردین ایمبائر کے خواب و بچھ رہا ہے اور سٹل وسطی یو رہ میں بھر سے "رومن ایمبائر" کے خواب و بچھ رہا ہے اور سٹل وسطی یو رہ میں بھر "روم برلن محرر" کی صورت میں ہوا ۔ جواس سے قام کیا گیا ہے کہ سالے یو رہ کو اس کے گرو گو سے پر محبور کیا جاسکے ۔ اس کے ساتھ پیلے سال یو رہ کو اس کے گرو گو سے بر محبور کیا جاسکے ۔ اس کے ساتھ پیلے سال اس محور کا ایک تعییر اسرا بھی قام کیا گیا ہے اور یہ متیبراسرا لو کیو ہے دعوی بیرے کہ یو رہ کو گرو اور دینا کی سیاست کو "روم بران محرر " کے گرو اور دینا کی سیاست کو "روم بران و کیو رہ کے گرو اور دینا کی سیاست کو "روم بران و کیو اور دینا کی سیاست کو "روم بران و کیو گا۔

فواہ بہ دعو کے کہی منرمندہ تکیس ہو سکے یا نہ ہو سکے کین اس میں شک نہیں کہ اس انتہائی اشتعال انگیز اور جار جانہ سیا ست سے فاصکہ وسطی یورب اور مشرق بعید میں ایک منظمہ بر یا کر رکھا ہے اور چوئی بڑی قوموں کو اس سن میطانی انخاد "سے اسے مستقبل کے متعلق سینت خطرہ محوس ہو سے لگا ہے یا

سی سال بعنی سیم الی جی بی جمرین اور سولین کے دوستانہ معاہد کے بعد مسولین کی بہ فواسن پوری ہو جی ہے کہ اطالوی افریقی مقبوضات کی ظامت کی خاط بجیرہ کروم اور سو سُرکنال پر اسے بھی برطانیہ کے ساتھ مساوی اقتدار حاس ہوجا ہے اور نظام راس معا ہے ہے کہ بعد مسولین کی ہوس ملک گیری کی سکیت بی ہوجا ہے اور نظام راس معا ہے کے بعد مسولین کی ہوس ملک گیری کی سکین بھی ہو جی ہے ۔ تاہم اگر مسولین کی ہردم بد سے دالی حکمت علی میں بھیر کی تنہدیلی ہوئی وزیراہ راست برطانیہ اور فرانس بر مہوگی ادرغالبا

یہ دونون سلطبی بی طاکر اس کو بھگت تھی لیں گی۔ سکن ہٹلری تا خت جوسطی میں جاری ہے۔ اس کی ہے صورت نہیں ہے آ سطریا کو جہ جا ہا ہمنے کہ جید اب اس کی زومغربی نور ب کی جیو بی چو بی فی موں کے ساتھ، بقان کی ریا ستوں اوران ریاستوں سے گذرکہ ترکی جمہور ہے پر بڑتی شروع ہوگئی ہے۔ چیکو سلو کیا اور مہنگری جو اب آ سٹریا کے خانمتہ کے بعد جمنی کے قرب ترین ہمسا ہے ہیں ان کا مستقبل تو ہے ہی تا ریاس سکین دوا ہمنار ہے اور نزگی بھی نازی شد سے محفوظ نہیں ہمیں کیو نکہ سہنگری کی دیوارمنہم میں سامنا ہونا ناگر یہ ہو اور ریاست یا سے بلقان کا نازیوں سے سامنا ہونا ناگر یہ ہو اور ریاست یا سے بلقان کا سیاسی لیڈر چو نکہ جمہور ہے ترکی ہے اس لئے اس اور ریاست یا سے بلقان کا سیاسی لیڈر چو نکہ جمہور ہے ترکی ہے اس لئے اس اور ریاست یا سے بلقان کا سیاسی لیڈر چو نکہ جمہور ہے ترکی ہے اس لئے اس ان کا سیاسی لیڈر چو نکہ جمہور ہے ترکی ہے اس لئے اس ان کا سیاسی لیڈر چو نکہ جمہور ہے ترکی ہے اس لئے اس نازی سیلاب کوروکنے کی ساری ذمہ داری عملاً ترکی پر ہم پڑوئی ہے ہے۔

على بيشم المساعة كانداده تعاليكن المست المائة كه فرم جرمنون كى جارها خربين قدى كے بعد لمقا من فنی فرگی اور ياست بائے بقان نے ايك دل يوكر جرمن بيش قدمی كامتا بلكرے كر بجائے عليمه على وجرمنوں سے سود اكرنا شروع كرديا -

میکوسلاد کیا کوم کم کھیے کے بعد جرمن پو لنیڈی طرف بڑسے اور پولنیڈ کومرکر کے اموں سے
ڈ فادک اور نار دے پرچڑ ہائی کر دی مہنگری نے جرموں سے رشتہ جڑ لیا یا لنیڈ اور بھیم کھے کے سے
مفالم کے بعدج منوں کے جغیار ڈال دینے پرجور مو کئے فرانس اندرونی کر دریوں کے باعث
جمن علی آب نہ لاسکا ۔اس کا انٹر بقان پر پڑا۔ دو انیہ نے ایپ آپ کو جرموں کے والے کر دیا۔
بغاریہ نے بھی جرموں کی سربہتی فیول کرلی ۔ یہ نان سے اطماع کے مقابل ہوالیکن وہ بھی خم مول کے مقابل ہوالیکن وہ بھی خم مول کے مقابل ہوالیکن وہ بھی خم مولی ۔
یہ نان کے فاقہ کے بعدج منی تری سے دوستی کا معابرہ کرکے روس پرحلہ ورموت رکوس اور جرمیٰ

یور ب کے موجودہ حالات کا بہی منطقی نتیجہ مید سکتا ہے جو ہم سے اور پہ کی سطووں میں بین کیا ایک اس نتیجہ کے ظہور بذیر موسکتا میں بہت سی اسی موانعات بھی ہیں جفیس نظرا نداز نہیں کیا جا سکتا۔

برمین و موس کا برا بوا وازن بہت دون قائم نہیں رہ سکت اور مذمہل و موس کا برا بوا وازن بہت دون قائم نہیں رہ سکت اور مذمہل اور مسولینی کی و صونسیں ریا وہ وون کا میاب ہوسی ہیں۔ مالا اب اس و بت پر بہوئی گئے ہیں کہ اٹلی اور جرمنی کی طرف سے ہمی سے ہمی سے ایک وہ میں چنگاری کا کام دے سئی ہے اور اور بب بب اور ایک وفد حنگ کے شط عبر کے ہوئے نظر سکتے ہیں ۔ بہ فیاس ان دا کو س گھاتوں پرمبنی ہے وار از فہم نہیں سے نین معلوم ہوتا ہے درمیان ہو کے درمیان ہو کے درمیان ہو کے درمیان ہو کہ اور کے درمیان ہو کے میں اور کچر دیا وہ دوراز فہم نہیں سے نین معلوم ہوتا ہے کہ ترکی جمہور کے بین اور کچر دیا وہ دوراز فہم نہیں سے نیکن معلوم ہوتا ہے کہ ترکی جمہور کی برا بیاں سمیشہ سے مقوس منطقی احکام کی منت

بغیدن بسلده و سلده و سرگاری برا براسید دون و صفر بنا دور را به دون بسلده و ساله و کرور با بی میران حنگ بین الساطک بانی ره گیاسی جواب کار حنگ کے شعول سے محفوظ جلاآ آ ہے اور اس کے لئے ترکی کے مال اندلیش مریز فابل مبارکبا میں - دوران حنگ میں مصمت اونو اور سراج اور اس کے لئے ترکی کے مال اندلیش مریز فابل مبارکبا میں - دوران حنگ میں مصمت اونو اور سراج اور اس کے ایم ترکی کے مال اندلیش مریز میں کو حنگ میں کو دنیا کی نظرول میں بہت اونجائر دیا اور ترکی کو حنگ میں کی مالی خار میں بہت اونجائر دیا اور ترکی کو حنگ میں کی مالی نظرول میں بہت اونجائر دیا اور ترکی کو حنگ میں کی مالی کی بیا بیا گیا ہے اور اس کے ایک سے بھیلیا کے ایس کا انداز و روس اور مرمنی کی حنگ کے نتیج کے بعد لگایا جا سکتا ہے العبت براطینان میں اس کا انداز و روس اور مرمنی کی حنگ کے اس میں یفین ترکی اور ترکوری کی جادئی مفرور کے کہ ترکی کے دور دہ مکران جو قدم میں مقامی کے اس میں یفین ترکی اور ترکوری کی جادئی مفرود کی ۔ و مؤلوب )

پذیررسی بیں اس موقع پر بمی کسی قربب از فیم اور قرین قیاس نیتجہ برحصر کرلئے کے لئے تیار مہیں ہے۔

یورپ کے موج دہ حالات کا ج قدرتی نتجہ موسکتا ہے اس کا آیا ترک کے وزید اعظم مبال یا اس کا آیا ترک کے وزید اعظم مبال یا اور دزیر خارجہ ڈاکٹر رسندی آراس کو مئی کے دوسر سے ہفتہ بان ریا بیجد یا ہے الکر یا سست یا سے بقان کو آسے والے خطرات کے مقالمہ کے لئے المجی سے تیار کرنا سنروس کر دیں ۔

دیاست بائے بلقان ترکی کا قدیم یو رمین جھا ہے۔ جے ایک معاہدہ کے ذریعہ متحد کرکے اور اس کی معافدہ کوت کو بڑیا کر آنا ترک سے جنوبی بورپ کی ایک مؤٹر طاقت بنا لے کاعور مرکیا تھا ، چنا بخہریہ اسی عور م کا نتیجہ ہے کہ بلقان کی ریاسیں اس وقت بلاکسی استشناء کے بوری طرح متحد ہو جکی میں اور ترکی قیادت میں ان کی فوجی تنظیم مجی جاری ہے جو وقت پرکسی برر پی حلم و و کے مقابلہ میں یقینا اسپنے وجود کی صافحت کرسکیں گی۔

رکی کی اس حکمت علی سے مذعرف بلقائی ریاستوں کے بقا کی ضمانت

له بهوده و ن مصفه م بس کمل بوچکا تفاحب آماتک دنده اورایی قوم ی قیادت فرار به مق ایک به به به به اس کے بیعیا کی فربت ندی کی اور ایک اور ایک مادی موسوله یو سے بہداس کے بیعیا کی فربت ندی کی اور اب بی بی اب حبکہ بیمسوده پریس کو جاریا ہے میں ان سطود ن کو قل ز دہنیں کرنا جا ہشااس لئے کہ اب بی بی اس حبکہ بیمسوده پریس کو جاریا ہے میں ان سطود ن کو قل ز دہنیں کرنا جا ہشااس لئے کہ اب بی بی بی کر دور دواس وقت دنیا میں باتی نہیں بی مین ترکی بی دری کام کرری ہے جو وہ بدیا کر گئے ہے۔ ( عراقت )

ہوگی بلکہ فود نزکی کی بور مین سرحدی بھی حلہ آوروں سے معنوظ مو گئیں اور وسطی اور وسطی اور وسطی اور وسطی اور وسطی اور حسلی اور حسلی اور حبی بڑھ کئی ۔

ریاست ہا ہے بلقان کی طرح آتا ترک سے مشرق میں مجی ایک صلیف "اسلائی جھا" قام کیا ہے۔ چانچہ بچلے سال معا ہدہ سعد آبادگی تحییل کے بعد افغانستان ایبران اور عراق ترکی کے ساتھ ایک دشتہ افوت و مؤدت میں مسلک نظر آنے نگے ہیں۔ لیکن اس اتحاد سترق کے پہلومیں ایک خار بھی ہج کہم دنوں سے برابر کھٹک رہا ہے اور بیر" وحدت عربیہ" کانخیل ہے جس کی موج دہ رفقار سے بجا طور بر برا ندلیشہ بیدا ہوگیا ہے کہ اگر آسس خیال کے سلفین سے کہ اگر آسس خیال کے سلفین سے کام مذلیا تو ہے گال کے سلفین سے کام مذلیا تو ہے جل کر یہ نشا بدع ب اور غیرع ب سلانوں کے درمیان افراق کی سنتون کے ہیں کہ بن جا سے کا در اختار کی کے سنتون کی سنتون کے ہیں کہ سنتان سے کا در اختار کی سنتون کی سنتون کے ہیں کہ بن جا سے کا در اختار کی بالیسی کو سخت نفضا ن بیج نجا ہے گا۔

"وحدت ع بيه" كاتنى در مل يوربين و ما خول بكد زياده صحح بيك خالف برطان كى د ما خول كى بيدا وارب - حنگ غليم ميں حبب بن جوان برك برمنى كى طرف جعال گئے تو برطانيہ كے تركى تى قدت كو تور كے كے لئے عرب ميں "وحدت ع بيہ" كے نام سے ايب جال بازا نه تخريك سنروع كى حب كا مقعد بير تقاكم" انخادع ب" كے نام سے عوبوں كو تركى سلطنت كے فلاف ابجالا جا كے اور" رياست يا كے متحدہ ع بيہ "كا سنرباغ د كھاكراس" وحدت باسلاميہ" كے نگر اڑا د كے جائيں جومدت سے تركى سلطنت كے زيسا يا اسلاميہ "كے نگر اڑا د كے جائيں جومدت سے تركى سلطنت كے زيسا يا جوفائي اور ميں كان ميل تركى سلاطين جوفائية السلين بي كيے جائے تے اكثر يورب كو قردا ياكر برق تھے جوفائية السلين بي كيے جائے ارت تھے ۔ اكثر يورب كو قردا ياكر برق تھے جوفائية السلين بي كيے جائے تھے ۔ اكثر يورب كو قردا ياكر برق تھے

برطانيكو اين اس مقعدمي ببت جلد اور براي اسان سع كاميابي ہوگئی -اس کے کہ غرب فون میں سے جرائیم پہلے سے موج دیتے - اور حبّل عظیم ہی کے دوران میں جاز، مثّام، فلسطین، عات اور مترق ارون ترکی اقتدار سے آناد ہو گئے اور حنگ کے بعد ان علاقوں میں برطانیہ اور دا کے انتخبت برائے ام ع بی ریاسیں قائم کردی گئیں رسکین فلسطین برمرفائیہ نے اپنا انتداب قائم رکھا تاکہ سلالیء ایس برطانیہ سے بہود ہوں سے اس ارمن مقدس کے منعلق ہو وعدہ کر لیا تھا اسے یو را کبا جا سکے ۔ نصہ طویر می مخفر یوں سیمیے کہ ترکی کی حیات نواور ان عربی ریاستوں کے قیام کے بعد " وحدت ع بيه" كى تحريب عوصيفتًا ان عوبى رياستون كوتر كى سلطنت سے علیحدہ کر لیے کی این ہو تی متی مؤدان نومولود ریا ستوں کی اندرونی سیآ سیں الجھ کرفائب ہوگی اور اسی غائب ہوئی ککسی کو بہ یا دعی نہیں رہاکہ کا ام کہی کھی سننے بل آ تا تھا وہ میں فرانس کے مقابد میں ادر اپنی دا خلی الست كى اصلاح كے ساسلميں ور مذحنگ عظيم كے بعد" وحدت عبية كُلْ تعميري كرست شِستْ سجنيدگي كه ساتظ كسي غرب علاقه سي مشروع بنيكيلي " سیکن ها می حب آناترک سے اپنا" انتحاد سفرق کا پروگرام اسلامی الله كور الله المرجينواللك من الني نربرتيا وت المرامنرقي جمعا المُ كَرْنَا جَا إوراس مطلب كم ك عوات ابران اورا فغانستان كم مَا نُندون مص بغداد میں تعنت وشنید سروع کی تودنیا نے حیرت کے ساتھ بتما شا دیمیا که " وحدت عربیه" کی تخریب حبس کو بھوتے ہوئے کہی لوگوں کو ب وت مَبِر مَن مَن عَي في الله عضرت جلالة الملك كو يكو كي إدا لَي حضول في

اپن کیلی مجول کے کفارے کے طور پر اس کر کی کو" اتحا دسٹرق کے مقا بلہ میں آرہ دم ہوکر فرب فرب ہوا دی اور اس معاملہ میں جو کمی ان سے رہ مکئی اتی سے شام سے خواب شام سے عراب اور ترکو ں میں بہلے میں سے کچہد رنجسٹ چلی آئی ہیں اس تر مایں سے کہد رنجسٹ چلی آئی ہیں اس تر مایں سے کہد رنجسٹ جلی آئی ہو اس کے برا ہا ہے میں فامی مدودی ۔ اور اتحا و سٹرت پر قواس کا کچہد اشر بلو اجبین العبہ شام اور ترکی مہرر یہ کے تعلقات ہمسا بہ مو سے سے با وجود برا دور مند مذرسے ۔

چینے باب بین آپ پڑھ ملے میں کہ صوبہ اسکندرونہ کا قضیۃ لگی اقوام نے ترک کی حسب منشار مطے کردیا تھا ۔اور اس پر ایک حدیک ترکی افتد ار می تسلیم کر لیا تھا بلکن لگی اقدام کے اس فیصلہ کے یا وجور اس ال جب بنج اسكندرونه ي ودا فتياري مكومت ك انتخاب كا وقت آیا تو شامی ترکون اورع بون مین تعدادم موگیا - ارمینیون سے بھی جرکی سے نکانے ما سے کے بعدیماں م بسے ہلی اور جو اسی سے ترکوں کے عانی دشمن سب بو سے ہیں اس ترک عرب مبار کے و فرب خوب مواد اور فرانسیسی حکومت سے جے غیر حابب دارر سنا جا ہیئے تھا،سارویہ اختیاد کیا جس سے عربوں کو شدملتی لمی میخومن پیاں حالات رفعة رفنت, ا سے تجراب کہ ترکی اور فرانس کے ساسی تعلقات میں بر مزگی بیدا مونکا الذليشه الوكيا الكين تركى اور فرانس كے و مد دار مدسرين ك اس صورت حال برسبت مبلد قابر باليا- أورسج اسكندرون كي أنيني انتفا بان بلاشكايت كمل ميو سيّن -

اسکندرونہ کے حالمیہ عرب اور ترک ممگڑے میں در ایس و ہی وحد

عبیہ والتی کار فر اتھا، شا موں کو بہ سرگذ سیند نہ تھا کہ شبق اسکندرونہ کاعلاقہ میں سے ترکی سلا الدی اور بعد کو سلا الدی کے معایدہ کی روسے وہ بردار ہوچکا ہے بھراس کے زیر اقتدار ہم جائے لیکن سلا الدی ہیں جب شامیوں کی قوی جدوجید کے باعث یہ طے ہوگیا کہ شام کو فور افتیاری کو شامیوں کی قوی جدوجید کے باعث یہ طے ہوگیا کہ شام کو فور افتیاری کو سیاسی نفرونسن کی حافظت کے لئے بی صروری ہوا کہ خور اسکندرونہ کو بھی کو کو فرافتیاری حامل ہوگیا کہ خور اسکندرونہ کو بھی کو کو فرافتیاری حامل ہوئی کہ شامی اپنی مرصنی علاقوں کی ایک فیلا میں نبید و بات ہو ہور ہو گئے ہوں کے خلاف لیک کے اس فیصلہ کو مانے یہ جمیدر ہو کی ہوئے۔

تری کے گردو پین کی سیاست کا یہ مخفر سافاکہ ہے ج کچلے اوراق میں پیش کیا گیا ہے اور مقعو واس سے یہ ہے کہ تری کی موجودہ سیاسی معورت حال پوری طرح روسننی میں آجا ہے اور قارمین کو بطور فود بداندازہ کرلئے میں آسانی رہے کہ آئندہ حباک یاصلے دولؤں صور لؤں میں ترکی کی پزائین کیا ہوگی ہ

حیقت بہ ہے کہ ترکی جمہور سی ک جائے وقوعہ اپنی حزانیائی میشیت سے جس قدر اہم ہے اسی قدر نا زک ہی ہے دنیا کے دوسی

عده میکن بن اسکندردند کا به سا را تغیید جن مستواری می اس طرح فتم کر دیا گیا که فرانس ما توکی سے صابره آنجاد کے عوض بیمو بدمد بندرگاه کے ترک کے والدکردیا - بدمعاره و اتحاد ترکی برطانیہ اور فرانس کے درمیان جواتھا جس پر ترکی اب کاس قائم ہے ۔ ( مولفت ، سے بڑے خطوں (براغطموں) کا یہ نقط القدال ہے اور اورب اور الشیا کی سیاست اور تمدن دونوں سے اس کا براہ داست تعلق مبی ہے۔

ایک ملک ایک قوم اور ایک تہذیب کی خفاظت اس قدر مشکل نہیں ہو قدر دوختف تہذیب کی خفاظت اس قدر مشکل نہیں ہو قدر دوختف تہذیب کی مفاظت اس قدر مشکل نہیں ہو اس اعتبار سے جمہور سے ترکیب کی انفراد سیت عربت عربت و و نار کے سامحت اس وقت قائم و برقرار رہ سحی ہے جب اس کومشرق اور معزب کی سیاسی اور ترنی کئی مکن سے بالا تر نا بت کیا جا ہے اور بید دافعہ ہے جس سے انکار نہیں بوسکنا کہ آنا ترک کی مدہرا مذفیادت لئے اور بید دافعہ ہے جس سے انکار نہیں بوسکنا کہ آنا ترک کی مدہرا مذفیادت لئے اس وقت ترکی جمہور سے ارضے مرحیثیت سے جس ملیند مرانب پر بہونیاد یا ہے وہ برقسم کی کش کمش سے ارفع اور بڑی حداث دور گاری ذرسے محفوظ ہے۔

اور بڑی حداثک حوادث روزگاری ذرسے محفوظ ہے۔

اور بڑی حداثک حوادث روزگاری ذرسے محفوظ ہے۔



آاترک سے ترکی مدید کا جو نقشہ سے اللہ میں بنا یا تھا سے اللہ وہ مقصد ہی ہوگا وہ اس کی تجیس کے ساتھ اتا ترک کا دہ مقصد ہی ہوگا کہ را بوگیا جس کے رہا تھا ب کی رہنمائی کی تھی۔

کمال ہو را بوگیا جس کے باحث الحول لئے ترکی انقلاب کی رہنمائی کی تھی۔

تا برنج میں بہت کم تعفیتیں اسی بہی جفیس قدرت کی طرف سے اپنے مقصد کے تکمیل کی مہاہت ہی لی گئی ہو ۔ ان بھی گئی چی خوسن قسمت سیستیوں میں اس کی میار تکھوں سے رکھی یا تھا اس کی میار بھی اس کی میار بی تو اس کے ایکوں سے دیجھ لی ا

ای بنجر زمن میں کا ست کی اور اس کو لبلہا آ کمیت بنادیا۔ ایک تعلی
ہوئی اور قصلہ یاری ہوئی فرم کی سرداری کی اور اس میں زندگی کی نئی روح
پوراک دی۔ صدیوں کے فلا موں کو روایات قدیم کی زنجیریں کا ٹ کر
آزاد کر دیا۔ اور یو رب کے مرد بیا رکو جسم اللہ میں لب گر بہوئی چکا تھا اپنی معروان قوت سے نہ صرف دو بارہ زندہ اور تندرست کو با کا این معروان قوت سے نہ صرف دو بارہ زندہ اور تندرست کو با گلادی قدر قونا اور معنبوط بنادیا کہ آج مالک عالم اس سے آنکھ ما سے اس سے تکھ ما سے تا ہیں۔

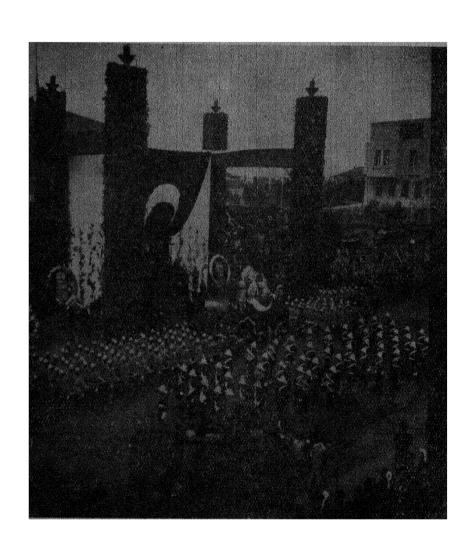

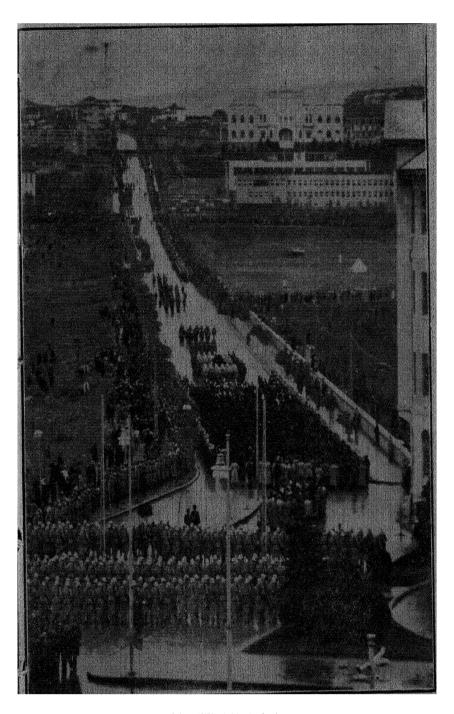

اتاترک کے جلازے کا جلوس

## آنا نزک کی زندگی مهم مقدس میشن بو را بوگیسا!

ترک تعر مذلت سے بحل چکے ایک باوقاد اور ہرا عتبار سے آزادر کی جہدد یہ کی سلیس ایک سنے احساس خودداری اور حزیب حسب دطن سے سرشار ترقی کی ان را موں پرجوان کے سردار اور رمہا نے ان کے لئے مقرد کر دی تقیس گامزن موکئیں۔ تدمی کردایات حتی کہ فذری مقدن اور معامشرت بھی ترکوں کی تباہی اور کر دری بیں جن کا یا تھے تھا ایک آیا کہ کے آزادی وطن کی قربان گاہ پر سینٹ جڑھ کیس ترک ایک نئی فرم بن گئے ۔ نئے سنے وصلے اور نئے نئے ادا دے ان میں بیام ہوگئے ۔ مغربی تدرن کا طلعم ہو گئے وصلے اور اسی کے ساتھ بورب سے بیام و سئے تھی رخصت موئی جو معدلیوں سے ان کے دلوں میں ان کے دلوں میں گئر کئے ہو گئے ہوئے تھی ۔

رہے معاشی وساکن کامی العنیں اطاط کہ ناآگیا۔ بنی صروریات ذرگی کے لئے غیراقوام کی انفیس مختاجی مذرسی مرکویا نزک اٹنی ذات براعتما د کرنا سکھ گئے ۔ اپنی خدا داد تو لاک سے کام لینے کا سلیقدان میں سب الم ہوگیا ایجا دوا ختراع کے میدان میں ان کی صلاحیتوں کے جو ہر کھلے گئے ادر اپنی معاشی نرفیوں کا راغیس جب کا بڑگیا۔

أَمَّا مِرْكُ كُلُّ زُنْدُكُ ثُمَّا مُقدسٌ مَثْنَ يُورُ إِبِوْكِيا إ

ساڑھے چدسوبرس بعدیتر کی تلوار پھرٹیام سے نکلی اور اسپنے پرائے۔ حرمیوں سے ایک ایک کر کے اس مرت کے سارے اختلافات مطارکے۔

دوست و فور مسرت سے جو مے گے اور دشمن مبہوت ہوکردہ گئے ترکی ہا تھ اب بھی صرب لگا سکتا ہے ؟ ترکی تلواراب بھی کا طاسحتی ہے اور نیس کے لئے دوست ہمین ہے کے لئے علیف بن سکتے اور فوکل کا ترکی فون کے پیاسے تعے اور اسے مفید ہتی ہے مٹا د بین پر سلے ہو کے نفع اس نئی ا ورا نتہائی عنیور ترکی کے قلعۃ احباب ہیں سف ار مونا ا بین لئے باعث فر سمین نگے۔ میاست کے بازار میں ترکی ساکھ دوبارہ قام ہوگئی اور ایٹ یا اور پر بی سرحدوں پر بھرسے اس کی سرداری کا سکہ جلنے لگا۔ بیرب کی سرحدوں پر بھرسے اس کی سرداری کا سکہ جلنے لگا۔ بیرب کی سرحدوں پر بھرسے اس کی سرداری کا سکہ جلنے لگا۔

۱۹۹ اکتو برزگی جمہور ہرکی سال گرہ کی تا بیخ ہے احسان مند برکیاس دن حمید منا ہے ہیں اور اپنے نخاب دمیندہ اور محس کے حمنور میں کی محبت اور حقیدت کے نذرا نے بیش کیا کہ تے ہیں سمط ایم میں ترکوں نے یہ نیدرھویں عبد منائی اور اسی شان سے منائی دلیکن بہ آخری عبد تقی جس بیس الحنیس این محسن کے حمنور میں حامزی دہیے گی مادت حاص مردی و بین اسرسال آ سے گا اور برابر آتا ہی دہیے گا۔ حبب اک ترکی قامل مردی ہوگی۔ حبب اک ترکی قامل میں ما مردی ہوگی۔ کردہ ا بی قامل مردی ہوگی۔ کردہ ا بی قامل مردی ہوگی۔ کردہ ا بی قون کے حمنور میں حاصل نہ ہوگی۔ کردہ ا بی قامل کے حمنور میں حاصل نہ ہوگی۔ کردہ ا بی قدرت کا بی شافلہ کردہ ا بی مال پر بیرونی کران کا کمال ان سے عین گیا اور دہ بیتم رہ گئی۔ کردہ ا جون کی اور دہ بیتم رہ گئی۔ کران کا کمال ان سے عین گیا اور دہ بیتم رہ گئی۔ کران کا کمال ان سے عین گیا اور دہ بیتم رہ گئی۔ کا کہ در اجمون

به ایک زبر دست قومی حاد نه تھا' ایساحا دیشہ سینے ساری ترکی کوامو

سرے سے اس سرے تک ربخ وغم سے نڈیال کردیا اور ترکی ہی کوکیا سارے عالم اسلام بلکہ سارے ایشیا کو بیچین کر دیا - اس کے کہ آارک صرف ترکوں ہی کے سردار نہیں تھے بلکہ اسلام کے نا مور سبوت اور ایسٹیا کے زبر دست فاتح اور میرونجی تھے -

اس موقع بر ترکوں سے جس انداز سے اپ ممن اور اسیخ سردار کاسوگ منایا اس کی مثال تا بیخ میں کہیں و مونڈ سے سے نہیں متی ترکی کاسوگ منایا اس کی مثال تا بیخ میں کہیں و مونڈ سے سے نہیں متی ترکی کے عن وطول میں انتہائی حزن و ملال کی فغنا طاری متی اور ترکول کا ہر فردا تا ترک کا سوگو ار نظر آتا تھا۔ ترکی فو اتین سے خصنوصیت کے ساتھ آتا ترک کا سب سے زیادہ مائم کیا ان کے سیاہ پوس گروہ کے گروہ ترکی سنہروں میں جبوس کی صورت میں بین کرتے ہوئے گذرتے دکھائی دیتے تھے اور یہ ایسا نظارہ ہوتا مقائم و یکھنے والوں کا صررخصت ہوتا جاتا ۔ اور خود میں جی جنیں مار مار کر سوگو اردں کے ساتھ ہوتے جائے۔

اس سے بھی زیا دہ دلدوز اور وحد انگیز نظارہ وہ تھا حب ترکون اسپے پیردہ بات کا آخری و بدارکیا - لاکھوں سوگوار ترکوں کا بچوم ایک بی دقت میں آنا ترک کے تاب ت کی طوف پر وا نہ وار بڑ متا اور اپنے مرقی اور مربرست کے حضور میں جس لئے انھیں قر مذلت سے اٹھاکر' بام کمال' پر بہونجا دیا تھا آخری مرتبہ اپنی فدا بت اور عقیدت کے آئسو بیش کر کے ایڈ تے ہوئے دل اور سی اور اس طرح کر وڑوں کے ساتھ الے قدرو والی ہوئی آئی میوں کے ساتھ الے قدرو والی ہوئی آئی میوں کے ساتھ الے قدرو والی ہوئی آئی کو سے با بے بروان کا آخری دیدار کیا ۔ ترکوں کے اس جو س اور وار فعی کو سمینے کے لئے مون بیر کی اور اس جو ت اور وار فعی کو سمینے کے لئے مون بیر کی اور اس جو ت کی اس جو ان کی ور دی اور من میں جو ان کی جو ان کی دیدار والے دن گیارہ ویر کرمن میں جو ان کی جو دل کے دل میں جو ان کیارہ ور دن گیارہ ول حر کرمن میں جو ان کی جو دن گیارہ و ترک میں میں جو ان کی جو دل کی دل میں جو ان کیارہ و ترک میں میں جو ان کی دیدار والے دن گیارہ و ترک میں میں جو ان کی جو دل کی دیدار والے دن گیارہ و ترک میں میں جو ان کیا کہ دیدار کی دیدار والے دن گیارہ و ترک میں میں جو ان کی جو ان کی میں جو ان کی دیدار والے دن گیارہ و ترک میں میں جو ان کی جو ان کی جو ان کی میں جو ان کی دیدار والے دن گیارہ و ترک میں میں جو ان کی جو ان کی جو ان کی دیدار والے دن گیارہ و ترک میں میں جو ان کیارہ کی دیدار کی دیدار والے دن گیارہ و ترک میں میں جو ان کیارہ کی دیدار دیدار کی کی دیدار کی دیدار دل کی دیدار کیارہ کی دیدار دیارہ کی دیدار دیدار کی دیدار کی دیدار کیارہ کی دیدار دیدار کی دیدار دیدار کی دیدار کی دیدار کی دیدار دیدار کیارہ کی دیدار کی دیدار کیارہ کی دیدار کی دیدار کی دیدار کی دیدار کی دیدار کیارہ کی دیدار کی دیدار کی دیدار کی دیدار کی دیدار کیارہ کی دیدار کی دیدار کیارہ کی دیدار کیدار کیدار

اور ورتیس می شال تقیس مجمع کے دہاؤگی تاب مذلاکر جال مجن ہو گئے ۔ آتا ترک کے ایک محبت وعقیدت کی یہ آخری شہادت تھی جو اس دن ترکوں سے بیسین کی ا

جنازه کا جلوس اس سے کہیں زیادہ وجد الگیز نظارہ بیش کرتا تھا۔اس موقع پر وہ دسستہ فرج جس لئے آیا ترک کی زیر کمان میدان سقاریہ میں فتح مص كى لتى " سقاريد ماريج" بجاتا ميوا حلوس كے آگے آگے تھا اس كے بیعیے آما ترک کا آمابوت اور آمابوت کے پیعیے آما ترک کے وفا دار دوست اور مددگار سفے- اوران کے پیجے دول عالم کے نما سندے برسندسرسا تھ تھے ب امران کے پیچیے سیاہ پوس ترکوں کا ایک بے بنا ہ ہجوم تقار سینکروں ہوائی جہا جوس کے اور ففنانے مسان میں گشت لگار سے کتے اور ترکی توب خالے ذرا ذراسی اخیرکے ساتھ مائمی فائبرسے آما ترک کی حدا نی کا اعلان کر رہے تھے ترک پارلمینٹ سے آارترک کے شابن شایاں مقرہ کی تعمیر کے لئے ایک لاکھ ترک پندکی مناوری دی متی بلکن اتن جلد اس قدر علیم النتان عمارت ج نکه تعمیر نبیب ہوسعت منی اس کے عارضی طور پر آیا ترک کا تا بدات انقرہ کے نمائش گرمی رکھ دیاگیا- اوربیبی دول عالم کے نما نندوں سے آباترک کے حضورمی اختری خاج عقيدت بيين كيا-

عصمت الذنو آتا ترک کے جانشین مقرر موسئے بد دہی عصمت الذنو ہیں ج استخلاص وطن کی حدوجہد میں ہمیشہ آتا ترک کے مشرکای وسہیم رہے اور مبنیں آتا ترک کے وفا دار اور معتمد دوست موسلے کا بھی فخرحاس تھا۔ موج دہ ترکی میں

صفت ہے ہے کہ ان سے بڑھ کر اس منعب جلید کاکوئی صدار میں نہ تھا۔
ضعوفیا اس کے بھی کہ آنا ترک کے مقدس مشن کی تمیں ہیں ہوان کے مدگار
د سے ہیں اور جانے ہیں کہ آنا ترک کے جانسین مو گئے اور اکفوں نے اعلان کیا کہ
دہ ای خصمت او لو آنا ترک کے جانسین مو گئے اور اکفوں نے اعلان کیا کہ
دہ ای شاہراہ پرجلیں گئے جانا ترک بنا گئے ہیں آنا ترک کی یادکو آنا وہ دکھنے
کی یہ بہترین صورت تھی لیکن ترکوں نے اس سے بھی بڑھ کہ یہ کیا کہ آنا ترک
کی یہ بہترین صورت تھی لیکن ترکوں نے اس سے بھی بڑھ کہ یہ کیا کہ آنا ترک
کی یہ بہترین صورت تھی لیکن ترکوں نے اس سے بھی بڑھ کہ یہ کیا کہ آنا ترک
کی یہ بہترین مورت تھی کہ جو ہر جو نے سال جمہور ہے ترکیہ کی میدار ت
بدان کے نا سُب بول گے جو ہر جو نے سال جمہور ہے ترکیہ کی صدار ت
بدان کے نا سُب بول گے جو ہر جو نے سال جمہور ہے ترکیہ کی صدار ت
بدان کے ایک متحنب ہوا کریں گے اسے اس فیصلہ سے ترکوں نے دسیا
بدین ایست کہ دیا کہ دہ ایک با جمیت اور شرائیت ترین قوم ہیں جو اپنے مرفی
اور محن کی قدر بنیچا سے ہیں۔

ترکوں کا بیعزبان کی " قومی زندگی" کامظہرہے جو اوث عالم میل نکی بقا در ترقی کی مفانت کر "ار ہے گا!

اب اس سے کے زندہ عادید موسلے میں کس کوشبہ سوسکتاہے حسب سے دنیا میں سی زندہ قوم اپنی نشانی مجوڑی !!

## ما رک کی شخصیت اور داتی خصوصیا

ده سپاہی مقد اور تمام عمر سپاہی رہے!
سپاہی نڈر بے باک اور وادث کر دو پیش سے بھی مرعوب نہ ہونیوالی
فطرت کا مالک ہوتا ہے ۔ آنا ترک میں بیصفات بدر حبر کمال موجو دکھیں۔
مبدان کا رزار ہویا میدان سیاست، کوئی رسمی کا نفرنس ہویا ہے تکلف
صحبت وہ آب کو ہر مگر سب بہی منظر آئیس کے ۔
وشمن کی تعداد اور اس کی فزت وشوکت سے وہ کبھی مرعوب نہ ہو
اور یہ مخالف سے مخالف حالات لے کبھی ایمفیں ہراساں کیا۔

میں طرح دشمن کے گولوں اور گولیوں کے طوفان کو وہ انتہائی بے مگری اور بیا کی سے فروکر سے اور میں اسی طرح دہ اسپنے فطری عزم واراد کی قوت سے مند مید مفالفنت کے امنیٹ نے میو نے سے بلاب کارخ میں ہے جکلف کچے دیا کہ نے منے ۔

میدان حبگ میں بار باتر کی فرجیں انتہائی ایوس کن حالات میں ہی ان می بے حکری کی وجہ سے فتند رمیں اور سیاست کے میدان میں بڑی سے بڑی مخالفتیں مجی ان کے فطری عزم وارا دے کے آگے سرنگون نظر آئیس ۔ سنط المه کا دا تعد ہے۔ قسط طنیہ میں آزاد یا رہینٹ کے ممبر گدفتار کرکے مالٹا بھیجد کے گئے۔ جو کھاگ سکے دہ انقرہ آگئے۔ سلطان سے انا ترک کے سرکے لئے دس سزار روپ کے انعام کا اعلان کر دیا اور ایک فہار فوج قرم پرسنوں کے کھلنے کو انا طول یہ بھیجدی۔

سلطانی فوج آ ندمی میخم کی طرح بیغا رکرتی ہوئی انفرہ کی طرف برسنی لگی ۔ فرد انفزہ میں قوم پر ستوں کے خُلاف بغاوت ہوگئی ۔ قوم پر ستوں کے ول ڈوب کھئے ۔ اب ان کے لئے اطاعوت یا فرار کے سوا جا رہ بندیا۔ رات کو انقرہ کے مدرسہ زر اعت کے بڑے یال میں آتا ترک کے رفیق ومدد گار کرنل کرفعت علی فواد ، داکتر عدنان ، خالده و دبیب عصمت فیفنی اورکونل عارف آخری مشورہ کے لیے کجع میں مرسم کے احاط میں زین کسے گھوڑ ہے تیار کھڑے ہیں تاکہ صبح سلطانی فوجوں کے انگورہ میں داخل ہو کے سے پہلے وطن کے ان قدائیوں کو ترکی کی سرحد کے بارلیجامیں کرنل عارف فرار نے سارے انتظامات ممں کرکے ہاک میں داخل معیقے بن برخف رومانی کرب واذبیت میں سبتلا سے۔ یاس وحرمال مرجرہ پر برس ریا ہے۔ کمرہ میں موت کی سی خا موسٹی ملاری ہے۔ نیکن آنا ترک ان مایو میوں کی صف میں شامل نہیں میں وہ گردن نیجی کئے پشت بر ہاتھ با ندھے مہایت گہری سونخ میں کرہ میں مہل رہے میں ۔ کرنل عارت کے کرہ میں داخل موستے ہی دہ چ نک بر ستے ہیں۔ چرہ سے بجائے خوف دہراس کے فود اعتمادی اور آسی عوم وارا دیے کی پُرَ عَلال كيفيات ظامر مه ی میں اور سیا تھ ہی ج سن میں فروبی میولی موان بیکہتی ہوئی سانی دیتی ہو:۔ ہم اڑیں گے ۔۔۔ اخرم ک ! ۔ مٹا دیں گے یا فورسٹ

مٹ جائیں گے!"
ہدایک سپاسی کا فیصلہ تھاج انتہائی ایوس کن حالات میں بھی گھرنائیں
جانتا۔ اور خطرے کے وقت مبیطہ دکھانا مہیں جا مہتا۔
عور کیمئے اکیا ہی وہ تاریخ فیصلہ نہیں ہے حس سے ترک کی فتمت

ببط كرركه دى ال

منہ ورہے کہ آنا طولیہ میں حب یونانی فوجیں انیوں قرہ حصار "
کا بڑھ آئیں ، ترکی فوج ل کی سقیم حالت کو دیجھ کہ انقرہ کے کرسی سنین مربر دوں ہے بہ یک رنبان انامرک یہ دیا کہ ڈوالنا سنروع کیا کہ یونان سے ملے کرئی جائے ۔ فرانس سے بھی اس موقع پر بیج بجا دکرنا جا ہا اور بونانی نمائند ہے کے ساتھ اپنا سفیرا تا ترک کے حصنور میں جھیجہ یا اس سفیر کے نمائند سے کے ساتھ اپنا سفیرا تا ترک کے حصنور میں جھیجہ یا اس سفیر کے ای راز میں آنا ترک سے دوران ہی میں دہ بوخر عی جی در را در انسیسی سفرار گفتگو کہ نی جا ہے ہے ۔

پیانی نمائند کے کے اس موقع کو عنیت سجیہ کر اپنی قوت وسؤکت کی مہوا باند سبی سفردع کردی - آبا ترک نہا بیت خاموسٹی سے نجی نظریں کئے بیمطے سنتے رہے - یونائی سجیاکہ اس نے میدان مارلیا - بے وسٹرک اپنا مقصد میان کرگیا اور ترکوں کو بیا دوستانہ "مشورہ دے گیا کہ ترک اب سخمار فوال دیں اور اور نان کی بناہ میں آجا بیس -

ورخم ہو چکا تھا، را ترک بہ المینان تمام "نکن " سے منعہ صاب کو کے کوسی سے اسلے یو این مائندے پر ایک غلط انداز نگاہ و الی اور میز رہسے ایک شیشے کا گلدان المفاکر کمرے کے فرسن دے مارا اور منہا بہت صاب

" آپ نے جو کچھ فرمایا میں لے سنا ۔ جو مقصد آپ کے کرائے تھے وہ اسی طرح یا من یا من ہوگی جس طرح بدگلدان إ ربانقح وكشكست كامعالمهُ إس كا فيصليواب آب کے اور ہمارے درمیان تلو ارکرے گی ۔۔ جس کو مولادے!"

ا فیصل کردیا اور دنیا نے دیجدلیا کہ نستے مولا نے کس کو دی اا

ده جزل سنے ---- فوٹ فتمت ادر کا میاب حبزل تھے! مرف وہی حزل فوس قسمت اور کامیاب کہلاتا ہے جے ابسی زندگی میں کا میا بی کا کو ٹی موقع سے اور اس سے وہ پورا پورا فائدہ مجی تفاؤیہ مالات سے الاترک کے سے کا میابی کے مواقع مراہم کرلے میں كمى تخل سے كام نبيس ليا اور آناترك في ان سے پورا بورا فالده الماك میں کمبی کو تا ہی نہیں گی ۔

جنگ عظیم کے دوران میں در دانیال کا معرکہ آنا ترک کی فوجی زندگی میں کامیا بی کا بیلا موقع تھا جس سے الخوں سے بوری طرح فائرہ الحا یا اور سی والتسب در امل ان كى شخصيت كو دنياس متعارف كر اس كا باعث مجاباً سطاولے میں کیلی ہول کے ماذ پرجہاں ترکوں کی صرف پالیس

ہزار فوج پڑی تھی اسی ہزار آ ازہ دم انگریزی فوج عملہ کر بیٹی جرمن سب اسالار لیان فان سنڈرس کے واس جائے نہ ہے اور اسے اپنی شکست کا یقین بہوگیا ۔ شکست کی صورت میں چ نکہ ترکی کے تعلقات آسٹریا ارتبرمنی سے منعطع ہو جا سے کا خطرہ تنا اس کے وہ اس شکست کی وہ دری اسپنے سر مینے سے گریز کرگیا اور کیلی پولی کی ساری فرج ب کی کمان داری اسپنے سر مینے سے گریز کرگیا اور کیلی پولی کی ساری فرج ب کی کمان کا ل آیا ترک کے سیرد کر دی ۔

کس قدر نازک موقع ہے! ۹۹ فی صدی ناکائی اور مشکل سے مرف ایک فی صدی کا میا بی کا فرینہ !!

لیکن کمال آیا ترک اس موقع کو ہا تقدسے جائے بہنیں و بیتے اور بے دہڑک اس اہم شرین ذمہ داری کو قبول کر لیتے ہیں۔

رنیائے و مہ دار ماہرین منگ کا اعترات ہے کہ جنگ غطیم کے دوران میں مرف در دانیال ہی کا معرکہ اصول حرب کے اعتبار سے کا میاب ترین معرکہ کہا جا سکتا ہے !!

دوسرا موقع کمال آیا ترک کوشام کے محاذ پر ملا - ایخوں سے جمن سپ سالار کی مرضی کے مثلا ف محض اپنی ذمہ داری پر ترکی فوج سکوشام کے اصلی محاذ سے تین سومیں پیچے مٹاکر خانص ترکی سرحد میں اپنا مور جبدت الم کیا -اور صلب کے محاذ پر انگر میزوں کی مہند وستانی فوج کو شکست فاش دے کر ترکی علاقہ کو برطان کی آخست کی ذلت سے بچالیا -

آئ تری جہدر بید کی جوبی سرحد وہی سے جہاں کمال آتا ترک سفائیا آخری مورجہ قام کیا تھا!

تیسراموقع ا بین حربی ج ہردکھا لے کا آنا ترک کو میدان سفا ریمی الا اس معرکہ میں تین لاکھ لو نا بنوں کے مقابلہ میں صرف ایاب لاکھ ترکی سیاہ علی - ابنی تکنی تعدا د کے سا کھ یو نانی فو جیس تا زہ دم ادر جدید آلات حرب سے مسلح بھی تقیں - برخلا ف اس کے ترکوں کی تھکی ہوئی فو جوں کے باس منسامان رسد ہی کانی تھا اور نہ الات حرب! اور اہمیت اس معرکہ کی بیدتی کہ اگر یونانی سفار بہ میں ترکوں کو شکست دید بیت لو بھرانفیں کوئی روکنے والا نہ تھا - سارانا طوابیہ یونانی سلطنت میں شال ہوجانا - اور ونیز ولہ کی وہ دیر بینہ تمنا براتی جس کے لیے اس لے بے موجہ ترکوں پر فوج کشی کی می ۔

معرکہ سفاریہ کے بعد ہی آما نرک کا شمار دنیا کے بہترین اور کامیاب ترین حبرال میں ہو لئے لگا - اس لئے کہ اس نا برابر کے مقابلہ میں ترکو کومحض آتا ترک ہی کی معجزانہ فوجی دہارت کی بدولت نتح نصیب ہوئی تقی اس معرکہ سے نہ صرف نرکی کی بلکہ میمے معنوں میں سارے ایٹیا کی قسمت بلٹ دی اور آئندہ صدیوں اگ کے لئے ایسٹیا کو یوروپین قوق کی تاحنت سے بیالیا ۔

وہ آ ہنی عزم دارا دیے کے مالک تنے! د من معینف آننہ فرد گرد کررا کے ا

جرمن معنف ہاتن فروم گن کی رائے ہے کہ :۔ " ترکی انقلاب دنیا کے ادر انقلاب سے مختلف معن ایک سی ع.م واراد کی سید ادار تھا "

ترک انقلاب محمتعلق برحقیقتاً بنابیت صحح اورسی رائے ہے بہلی

بات تو اس انقلاب کے متعلق ہے ہے کہ اس میں عوام کے خربی بار داہتی جو کسس اور حزبہ ہے متعلق کا م نہیں لیا گیا اور مذعوام اس تام دولان میں کسی خاص حزبات اشرسے مدموسش ہو کر" احول نظم و حنبط" سے گریزاں نظر سے ۔ یہ اسی عجب بات ہے کہ اس معاملہ میں دنیا کے کسی انقلاب کو اس کے مقابلہ میں نہیں رکھا جا سکتا ۔۔۔ انقلاب قرن اور دیوانگی کا ایک طوفان ہوتا ہے، وحت یا نہ منبط موں کا ایک حزن اور دیوانگی کا ایک طوفان ہوتا ہے، وحت یا نہ منبط موں کا ایک سیلاب ہوتا ہے جواسکی سیلاب ہوتا ہے جواسکی ان میں حال ہوتی ہے اس کا معہوم ہی ان حذبات بلکہ زیا دہ صحوبے ہو کہ ان غیر ذمہ دار حیوانی قرنوں کی کا رفر ما بیوں سے عبارت ہے جوکسی فاعدہ قابون یا صنبط و نظم سے مانوس ہی نہیں ہو تیں اسے کی مقابل ہو تی اس وحشت اور دیوانگی سے پاک ہے ۔ پیر بھی این ایک میں ایک ہے ۔ پیر بھی ایک ہے ۔ پیر بھی ایک نتیار سے انقلاب اس وحشت اور دیوانگی سے پاک ہے ۔ پیر بھی این نتا بح کے اعتبار سے انقلاب ہی کہلاتا ہے ا

دوسری بات اس انقلاب میں بہ ہے کہ اس میں فونٹریزی صرف فارجی طافتوں کے مقابلے اور مجا دیے ہی میں بوئی اور اس لئے ہوئی کہ ترکی کو غیراتو ام کے انٹر سے آزاد کرایا ما سکے - فانہ جنگی پر نہ اس انقلاب کی بنیا در کھی گئی اور نہ افتقام ہوا !!

آزادی کی حدوجہد مکے وروان میں تعفی اسی باتیں بے شک بیدا ہوگئی تقبی جاکہ بڑھینی توان کا نتیجہ شا بد خانہ جنگی کی صورت میں بحلتا بشلا حب سیواس کا نفرنس میں قوم برستوں سے بالاتفاق یہ طے کر دیا کہ لا ایزل کا باقا عدہ مقابلہ کیا ما سے اور آبازک اس نہم کی رمنہائی کریں تو ا دہم لے

حس کا بے قاعدہ نشکون طوایہ کی بہاڑیوں میں اوط مار میں مفروی تھا ارور جیب جیب کرین اینوں پر جیا ہے مار اکرتا تھا اس فیصلہ کو تسلیم نہیں کیا ادر آیا ترک کا عکم ما نے سے ایکار کر دیا۔ ادم کے ساتھ کہا جا کہے۔ کرعلی فرا دمجی سر ای سے میانچہ اس موقع پر طانہ جگی کا قوی اندیش بيد البوكيا تقا ليكن آماترك بي حسب دعياكماديم رسنجيده بالوبكاكونار بنیں ہو آ ہے اور وہ با تھوں ہی سے مکلاعا آ ہے قو اتھوں سے کونل رفت کی مانحتی میں اوسم کی سر کو بی کو ایک جو بی سی فوج مجیجدی حس سے اوسم کو قرنیہ سے مار بھٹکا یا اور اُس کے بے قاعدہ کشکہ کو ترکی فوج میں مثال کولیا اور علی فواد چ نکه بیلیے ہی آیا سُب ہو کر آنا ترک کی مانحتی قبول کر کھیے تھے اس کے سارا منگامہ بغیرکسی الجمن اور بے جینی کے ختم ہوگیا۔ اسى طرح اس وقت بمي ما نده في كا خطره بها الموكيا لها رحب كاظم فره بكرا حبزل تؤرا لدين، رؤ ب الخ اكثر عدنات ا درخالده ادبيب جيب باأناً ترکوں نے اٹا تاک کے طرز حکومت کسے اختلاف کیا اور غلیفہ علیہ فہید کوان کی مرصی کے خلا ن رواباً رہ سلطان بنا دنیا جا یا ۔ یہ موقع حقیقتًا ترکی کے الع بہت ازک تھا۔ سکن عوام نے چ کہ ان ترکون کا ساتھ نیں دیاتھا اس کے بیاتخہ کی رکار منظم حکومات کے خلات صرف حید حا ہ طالب ا فراد کی سا زست بن کرره کئی اور اس گناه کے کفا رے بین آ ل عثما ن کو میشد کے لیے بتری سرز مین جبور می پڑی ۔

ایسامعدم ہوتا ہے کہ آنا ترک نے دوران انقلاب ہی میں جدیدتر کی کا ایک نقشہ البیخ فرہن میں قالم کہ لیا تھا اور آئ کی تعمیل کو اپنا متعمد إذ ندگ

قرار دسے لباتھا - بیع مران کا اس قدر راسخ اور ارا دہ اس فندر بگا تھا کہ اس راہ میں بڑی سے بڑی مخالفت سے بھی انفیس کھی بددل بٹیس کیا - اور نہ مشکلات کے مقا بلہ میں وہ کھی کم ور نظر آئے - وہ ایک آسی و اوار ہے کھوے سے جس سے مخالفتیں کراٹکرا کرخود بخود پاسٹ ہاسٹ ہو جاتی تھیں ایک زبر دست چان سے جے مخالفتوں کی نیز سے نیز آئدمہاں بھی جنبن مذو سے سئتی تھیں -

ا بین اس مقعد نے دئی بڑی سے بڑی قربانی اسی نہیں تی جو کہ اسی نہیں تی جو کہ کوئی بڑی سے بڑی قربانی اسی نہیں تی جو الافوں سے اختلاف کی صورت میں دشمن لو دشمن ا بین سا تھیول، ایپ وفادار ادر جگری دوستوں کا کی پرواتیں کی ۔ کی ۔

دہ ہے۔ م کہ چکے تھے کہ ترکی کو بناجم دیں گے اور ترکوں کی ساری
ہوسبیدہ اور فرسودہ روایات کو فتح کر کے رکھ دیں گے ہی دہ سادی
عرکہ لئے رہنے اور و بنا کی کو بئی قوت ان کے اس عزم کو کمفنی اوران کے
اس ارا و سے کو بیت بندکر سی - ان کی بیوی تطیفہ فائم جن سے آنا ترک
لئے اس قدر روانی ایزاز میں شادی کی تئی اور حضیں جا ہے بھی بہت تھے
ان کی سرگہ میوں میں منی بہو میں، آنا ترک نے اخیس بے پہلف طلاق دیدک
تو بندی وہ اسے ایک لمحہ کے لئے بھی برواست نہیں کہ سکتے سے کہ آئی
عربیز بیوی اس مقدس میشن میں ان کا با تھہ بٹا سے اور وصلہ بڑیا سے
عربیز بیوی اس مقدس میشن میں ان کا با تھہ بٹا سے اور وصلہ بڑیا سے
کے بجائے ان کے عرب الم کو گیٹ اوران کی برگہ میوں کو ہے اثر بنا سے کا

کن عارت الات کے جگری دوست اوراس وتت کے ساتھی تحے حبب آیا ترک فوج میں ایک معولی سے کرنل تھے اور الزریا شا ایمیں آ گے نہ بڑھے و سے سے ان دولوں کی دوستی اس قدر بڑھ مگئی تھی کہ لوگ ان دو بوں کو قریبی رسنت دارسمجا کرتے تھے سمزنا کے مقدمہ سازس میں یہی کرنل عارف دوسرے ساز شیبوں کے ساتھ عدالت کے کھرے میں کھڑے نظرا تے ہیں حب ان پر سازس کا جُرم نابت ہوجا اسبے اور عدالیک مجرموں کی میانسی کے کا غار صدر جمہور میز کہبرکے حفنور میں جمیحتی ہے تو اور کا غذول بیس کرنل عارت کی بھانسی کامبی وارنٹ ہوتا ہے ، آنا ترک کا سکر بیری کون عارف کا دار نٹ بین کرتے ہوئے جمجكتا ہے اس خيال سے كه بيشخص مدتوں آنا ترك كا جگرى دوست راہم شاید آیا ترک اس کو معات کر دیں ۔ نیکن آیا ترک بلاکسی میں وہیش کے اس براسین وستخط شبت کرد سین بین اور کرنل عارت هی معمدلی مجرول ک طرح کھانسی یا جاتے ہیں ۔

آنا ترک کے حریفوں ہے جہاں ان کے طرز کو مت براعترافیات
کئے ہیں کرنل عارف اور تطیفہ فائم کے داقعہ کو ہی فوب فوب اچھالا ہے۔
اوران سے وہ آنا ترک کے ہوس افتدار پر دلیں لا تے ہیں۔ سکن ہم اس
سے مفق نہیں - اقتدار ہی عاں کرنا اگر آنا ترک کا مقصد وحید ہوتا واتحلام
دطن اور آل عثمان کے اخراج کے بعدا کی سے ایک زیادہ مرتبہ تسکین ہوس کے
بیموافع اخیس ل کے تعے بکہ عالم اسلام کی طرف سے اخیس ترفیبر ہمی دی

ده مرّبر سقے ۔۔۔۔ انتہائی دور بیں اور مصلحت اندیش مرّبر سقے ا ایک اچے حبزل کے لئے یہ صروری نہیں ہے کہ وہ ایک کا میاب اور مصلحت اندیش مرّبر تھی ہو۔ بلکہ یہ دولؤں صفات ایک ہی شخصیت میں تھی جہ نہیں ہوا کہ تیں ۔لیکن آتا ترک کی ذات اس کلیۃ سے مستثنیٰ تھی وہ بس بلئے کے مہا ہی سفتے اسی مرتب کے مدبر تھی سفت اگر ایک طرف ان میں یہ قدرت نفی کہ این وطن کو غیر ملکی آف دار سے آزاد کر ایک لا و دوسری طرف ان ہیں، بنی معلاحیت بھی تھی کہ این قوت بازوسے صال کی مہوئی آرادی کو مہدیت ہی محمد بنا ہی کو منا نت می کر جائیں ۔

وطن کو از دکرا نے کے لئے ایموں نے غیر ملی طاقتوں سے مجاب کی۔ تمی لکین از دی کے تخفظ کے لئے جوطریقہ وہ اختیار کر ا چا ہے تھے اس کے لئے انھیں خود اسپے ہم وطنوں سے مقابلہ کرنا پڑا اور بیمقابلہ غیر ملی طاقتوں سے زیادہ سخت تھا۔

صدیوں کے پر اسے طرز حکومت کو بدل دینا آسان کام نہیں تھا اور منہ دیں تھا اور منہ بنیں تھا اور منہ بنیں تھا اور منہ بنی تھا اور ان فرات کو ترکوں کے دما غوں سے موکر ناسہل تھا جو صدیوں سے ان کی میراث بن گئے سقے ۔ لیکن آنا ترک لے بید دونوں کا معجز اندہار سے کہ دیکھا ہے اور اس تعدر تیزی اور آسانی سے انعیب سرانجام دیا گئات سادی دنیا ترکی کی اس کا یا پلٹ کو دعیمتی ہے اور حیران رہ جاتی ہے۔ سادی دنیا ترکی کی اس کا یا پلٹ کو دعیمتی ہے اور حیران رہ جاتی ہے۔

آناترک نے ترکی جہور بیر کے سر ہر شعبہ کوجس جس انداز سے منظم کیا وہ ا اُخرکیا ہی تھا۔ لکین ان میں تد سراور مصلحت اندلیثی کے املی جو سرترکی کمے فارمی تعلقات کے صلیعے ہی میں ظاہر ہو ئے۔

اوزان کانفرنس ہیں ا پنے تد ہر اور دائش مندی سے وہ سب کم مال کر کے بعد ج ترک عاص کرنا چا ہے تنے وہ ا پنے ساہرے دشمنوں کو کیک نخت بجول جاتے ہیں اوران سب سے مسا دیا نہ شرائط پر ملیفا نہ معاہد کر لیتے ہیں اسی کے ساتھ " اتحاد مشرق " کی ایک نئی سیاسی تحریک ہے کواٹھے ہیں اور مشرق کے ان اسلامی ممالک کوایک رشتے ہیں باند حد دیتے ہیں بین اور مشرق کے ان اسلامی ممالک کوایک رشتے ہیں باند حد دیتے ہیں بین اس میں بیر ہوس نہیں آیا تھا کہ مفادِ مشترک کی حفاظت کے لئے اس قیم کا اتحاد بھی دنیا ہے سیا ہے سیا ہے سیا ہے۔ اس قیم کا اتحاد بھی دنیا ہے سیا ہے تا ہی مزدری ہوتا ہے۔ اس قیم کا اتحاد بھی دنیا ہے سیا ہے سیا ہے تا ترکوں کو بل جکا تھا ۔ لیکن در دونیال بہر اوران کا نفرنس میں سب کچم تو ترکوں کو بل جکا تھا ۔ لیکن در دونیال بہر اوران کا نفرنس میں سب کچم تو ترکوں کو بل جکا تھا ۔ لیکن در دونیال بہر

ان كا مالكاية قبضة تسليم نهيس كما كي تقاء آما ترك اس وقت تومصلتًا جيكي بورى تے ۔لکین معتاوا یع میں جیسے ہی الی مستدر فوج کشی کر ا سے آتا ترک سی کو وج بناکہ دراو انبال برتری کے مالکان قبصنہ کا اعلان کر و بیتے ہیں اور مونٹ رے کی کا نفرنس میں دول ہورب سے اس کی تونیق کرا لیتے ہیں ۔ جہور بہتر کی سے سوویے روس کے دوستا نہ تعلقات میں اور مدتوں سے جیے کہا تے ہیں ۔ اسپین کی خانہ جنگی کے دوران میں حب جبزل فرنیکو کے ا جها زون پر نگرانی تشروع کی جاتی ہے نواس سلسلے میں روس اور الی میں دو روسی جہازوں کے غرف موجائے کے باعمن رخبش سدا ہو جانی ہے اور ب رخبش کیدین و بون بین اس قدر نازک صورت ا منتیا رکز آمانی بسے که ان دولان قوق کے ایس میں دست کر بیان موج سن کا اندلیشہ پدیا موج آ ہے اس سعصمت او نو وزیر عظم کونشوس اول سعد ادر الحبین به خطره بونا س كمكبيس روس اور اللي كى درادا نيال ہى كے ديا نہ بر عبر ب نہ ہو عابيے اور ناکردہ کار ترکی کو فواہ مواہ اس میں انجمنا بڑے وہ گھراکر در دانیال کو منبد کردیج کا کل دے و بیتے ہیں آیا ترک اس غیر مدبر استحکم کو فورا منسوخ کر کے وروانیال كاراسندروسى جهازوں كے ليے كھول وكي بي اورعصت رفواؤكواس اخلات براستفیٰ دیا بلزنا ہے۔

نبچہ بھا کے کا بڑا اچھا سلیقہ تھا ہی وجہ ہے کہ ددل یورب جو سیا سیا تعمرہ کا است کا دہا کا میں اور فراست کا دہا کا است او مانا ما تا ہے اسے بھی بالآخر آثا ترک کے تدبر اور فراست کا دہا اننا بڑا۔

دہ مسلم سے ۔۔۔۔۔ قوم کے نبض سن ناس اور بیدار مغرم میلی تھی ا ترکی جدید کی تعبیر میں آیا ترک کی اصلاحات کو بڑی اہمیت حاص ہے اس سے کہ ان ہی اصلاحات کی مدد سے آیا ترک سے ترکی کی کا یا بیٹ دی اور صفحہ سے تی بر ایک اسی غیور بلند و صلہ اور ہرا عتبار سے متدن قوم بیداکر دی جس کا سرمایہ حیات درخشاں ماضی کے بجا سے مستقبل کی روشن و تعات سے عیارت ہے ۔

اس میں شک نہیں کہ کسی قوم کا شان دار ماصنی بعد کی نسلوں میں اپنی قوم کی غطمت وجبروت کا احساس صرور بید اکر ڈیٹا ایسے ۔ لیکن اس قوم میں " زندگی" نہیں بید اکر سکتا ۔ زندگی، کا ضح احساس اگر بیدا ہو سکتا ہے قومتنقب ہی کی روشن ہو ہقات میں موسکتا ہے۔

ایشیا میں مغلوں اور تا تاریوں کا مامنی د کیھے کتنا درخشاں ہے۔ چنگیز بولے با دکی طرح دشت گوبی سے اٹھتا ہے اور وسے سے زیادہ یورپ پر چیا ما تا ہے لیکن جس تیزی سے یہ بگولہ اٹھنا ہے اسی تیزی سی فناہمی ہوجا تا ہے اورمغل وہی د نیاکو تا خت و تا رائ کریے کے بعد پھرسی دشت گوبی میں بند ہوجا ہے ہیں اور اسپنے اس با جبروت ماضی کی میراث دشت گوبی میں بند ہوجا ہے میں اور اسپنے اس با جبروت ماضی کی میراث ان کے حافظ میں دور چنگیزی کی فوشگواریا دکی صورت میں باتی رہ جاتی ہواویس. جنگیز کے بعد اسی ایشیا کے مید انوں سے ایک اور اولوالعزم سیاسی اسپنا

کھریرا اڑا آم ہوا بھلا ہے اور ویکھتے ہی دیکھتے یورپ میں دریا ئے واسے واسے واسے کے کن رہے اس کو مصب کر دیتا ہے ۔ سکن اس کی ہوئے میں نہوں کے ہوئے دیر نہیں ہوتی کہ اس کی یورپ اور ایشیا کی اس وسیع سلطنت کے بہونے دیر نہیں ہوتی کہ اس اور تا تاریوں کے باس اس باعظمت ماضی کی میراث سوا سئے تیمور کی یاد کے اور کھھ باتی نہیں رہتی ۔

فور ترکوں کو دیجھ لیجیئے اسلیمان اول کے وقت میں حب کہ ان کے عوصلے جوان سفے ان کی سلطنت کی دسعیت کیا بھی اور د حیدالدین کے زمانہ میں جواس فا ندان کا آخری نام لیواتھا وہ کیا رہ گئی ہی ؟

اصل میں آن قوموں کوجن کا مامنی مہت شا مذار موتا ہے۔ اپنی قدم روایا سے جوامندا در زمانہ کے باعیث اپنی آبی ہوج کو بیطنی میں اور محفی توہات کی شکل اختیار کر جاتی ہیں ایک قسم کی عصبیت سی پیدا ہوجا بی ہے اور یقصب ان میں اس قدر بڑھہ جاتا ہے کہ کھیروہ کیسر بد لیے بورے طالات میں بھی ہن ان میں اس قدر بڑھہ جاتا ہے کہ کھیروہ کیسر بد لیے بورے طالات میں بھی ہن ان قوہات کو کسی تا زہ حبّر سے اور مقدر سے مفید اصلاح کے عوصٰ بھی ترک رک رور اور رو بہ تنزل بوتی جاتی ہے کہ رور اور رو بہ تنزل بوتی جاتی ہے گردشت کو بات کا دواں سے بچیا کردشت مندی میں میں میں کی ایک ایسے خاتا ہے تا ہم کی میں میں میں کی ان اور اس سے بچیا کردشت کی میں میں میں کی ان اور اس سے بچیا کردشت کی میں میں میں کی ایسے جا ہے۔

انقلاب سے پہلے ترکوں کی الکل یہی کیفیت میں یہ قوم جساڑ سے چھم سوبرس سے پورب اور النیا کے درمیانی علاقوں پر حکومت کرتی رہی تھی، اپنی حنید فطری خصوصیات بھی رکھتی تھی اور اس کی کچھ قدیم رو ایات بھی تھیں جودوس ی قوموں کے اختلاط سے بیدا موگئی تنی لیکن امتداد زمار کے بات ان روایات کی صلی روح غائب موجی متی اور بدمفن تو ہمات کی عورت اختیار کرگئی تقیس حس سے ترکوں کی فطری خصوصیات میں بھی زبگ آگیا تھا اور بدلے موسئے حالات میں اپنی الفرادیت کو قام رکھنے کی صلاحیت ان سی رخصت موگئی تھی ۔

ان تو ہمات کا اشر چ کہ ترکوں کی زندگی کے ہر شعبہ کو متا شرکہ چکا تھا اور اس قدر گہرا چڑ ھے چکا تھا اور اس قدر گہرا چڑ ھے چکا تھا کہ معنی معمولی ساعلات اس برکا رگر نہ ہو سکتا تھا ہی اپنے قوم کے اس نمفن شناس طبیب حاذق سنے اس موض ہی کو پیخ و منیا و سے اکھیڑ سے کا تہیہ کرلیا اور ترکوں کی زندگی کے ہر شعبہ کو بلیٹ کر رکھ دیا۔

ترکی کی انقلابی اصلاحات کے سلسلہ میں آناترک پر سبہ اعتراعی کیا جاتا ہے کہ الحوں نے ترکوں کوج ایک مشرق قرم بھی مغربی رنگ بیس رنگ دیا۔ اور اس رشنہ کو منقطع کر دیا جو صدیوں سے مشرق کے ساتھہ قائم جلائ تا تھا۔ اس اعترامیٰ کا جواب فرد آنا ترک لے بید دیا تھا کم:۔

"ہمارے بین نظر صرت ترکی کی فلاح اور بہبود سے ہے ہم ہربات کو ترکی ہی کی نقطہ نظرسے دیجھتے ہیں اور ایر بیان ہم قبول اور ایر بیان ہوں سے صرف وہ باتیں ہم قبول کرنی جا ہیں جو ہمارے نئے مفید ہوں الہ آارک کے اس مفرے جا ابدکو بیمیا تھے نئے ترکی مغرافیاں اور سیامی وزنین کا ماننا بہت مزوری ہے ترک ایک ایشانی قرم بیشک ہے لیکن صدروں وزنین کا ماننا بہت مزوری ہے ترک ایک ایشانی قرم بیشک ہے لیکن صدروں

سے اس کا واسطہ ایشیا سے کم اور اور پ سے زیا دہ رہا ہے حس کے باعث ایشا کی فرسودہ روریات کے مقابلہ میں جن ہر صدیوں سے مجو د طاری تھا پور کے تیزی سے بدلتے ہو سے تدن کا اشران بر بڑا اور المفول سے قبول می کرلیا ۔اگا و اس وجہ سے کہ وہ طبعًا ایساکہ کے پر مجبور سننے دوسرے ان کی سیانسی میزورت انفیس مجبور کررسی تھی کہ وہ اپنے ہمسا بدیورپ سے برگا نہ نہ رمیں ۔ سکن وہ ہوری طرح ایک مغربی قوم بن جائے سے مدتوں جھکتے رہج اس "کے کہ مشرق سے ان کا تعلق بالک میں منقطع مہیں ہوا تھا ان کی سلطینت کا بڑاحصہ اب بھی مشترقی تھا اور اس حصہ میں مسلما بذ ں کے ایسے مقدسس مقا ہا ت بھی شایں تھے جن پر قبضہ واقتدار قائم رکھنے میں ترکوں کے لئے ابنی مشرفتیت کو باتی رکھنا بہت صروری ہوگیا تھا رسکین سے افائہ کے بعد سیصلہ مبی جا"ما ریا اوران مشرقی علاقوں نے خود ہی ٹرکوں سے قطع تعلق كركميا - ترك اب بالكل أزاد من مسترق كا دباؤان برسے سب كيا امد اب وہ اپنی بقا کے لئے اپنی مرضی کے خُلات البیٰ مشر تَیْت کی نما سُنْ كرك يرمجبور مذسففي ـ

مشرقی علاقوں سے قطع تعلق ہوجائے کے بعد ترکوں کا تعلق صرف یورب سے باتی رہ گیا تھا اور اس تعلق کو استوار رکھنے کے لئے اس بات کی هزورت تھی کراس مغربی رنگ سے عوام ترکوں کو ممی بے تعلف ہو سے کا موقع دیا جا سے جو ترکوں کی اور جہذب سوسائٹی پر مد متیں گذر میں کہ چڑھ دیکا تھا فی الحقیقت جواصلاحات آیا ترک لئے ترکی میں افذکیں ان سے ترکی کا اونچا طبقہ بہبت مہلے سے

ما نوش تقا ا ورمنو سط طبیفه میں بھی <sub>ا</sub>س کی طلب بطرمہتی عبار ہی ہتی - البتہ اناطو کے دیہانی اور کسان ابھی اس رنگ سے مالونس نہیں ہو سے سقے سیکال آما ترک کا تفاکہ انفوں نے آنا طولیہ کے جابل دیہا بیوں کی دیجھتے ہی د میسے کا یا لیٹ وی اور اپنی ر ندگی کے متعلق ان کا صدیوں کا فرسورہ نظرید کمیسر بال ڈوالا اس معالمہ میں ترکی کے اوینے طبقہ نے آنا ترک کی بہت مدد گی جو بہلے ہی مغربی تمرن اور معا سٹرت سے بے کلف تھا۔ اور در صل اسی طبقه کی مدوست انا طولیه میں آنا ترک کی یہ انقلا لی اصلامیں اس قدر حلر کا میاب بمی موگئیس ورنه ترکون کا قدامت پرست ملیقهِ اور مرب کے تھیکہ دار در دسین اور مولوی اس منزل کو آنا ترک کے لئے اس قدر کھن بنا دیے کہ شا بداس کے بیو بناان کے کیے ایمن ہوجا آ۔اس بر می درویوں مولویوں اور قدامت پرستوں سے آناترک کی آن اصلاحات کی تخالفت میں کو لی کسرنہیں جھوٹری اور حب بھی انھیں موقع ملا مذہب کے نام برحوام کے مذہ بات کو شعص کر ہے گی اپنی طرف سے پوری پوری کوسٹ ش کی مکین ان کی یه کوست شیس عوام میں کا میاب نه بوسکیس اور سرموقع میان غریوں كوبرى طرح منه كى كهانى يولمى إ

آ ا ترک کی اقلابی اصلاحات میں تالم اسلام "کی طرف سے سب سے زیا دہ عور توں کی ترادی اور ترکوں کی معزب زدگی پر اعتراض ہوئے اس کا آنا ترک کی طرف سے بیرجو اب تھا:-

"عالم اسلام ؟ - كيا بيد دېي عالم اسلام نېيس بے - جس ك جنگ عظم كے دُوران يس تركوں كوشنمول سے سازس كركے بركى كوصفح من دينا چا ہاتھا؟ كياسى عالم اسلام ك أس دقت جبكه تركى دشمنو ل كياسى عالم اسلام ك أس دقت جبكه تركى دشمنو ل كي زغه ميں كھينس كيا تھا أسے غافل پاكراس كي نيت ير دَار نہيں كيا تھا ؟

نن اسے بیرض کیسے مال ہوگباکہ وہ ترکی معاملات

پرمنعه کھولنے کی بھی جرات کرے ؟

آاترک کے اس تلی جواب سے جہاں بہ نا بت ہو تا ہے کہ ترک عوب شام اور فلسطین کی اس بیو فائی کو نہیں بھولے میں جو حنگ غطیم کے دوران میں ان سے سرز د مہوئی تھی وہیں اس حقیقت پر بھی روشکی پڑتی ہو۔
کہ آتا ترک ترکی معاملات میں کسی مذباتی نظریہ کا بے صرورت احرام کر گے تیار نہیں سفتے الحفیس اس پر اصرار تھا کہ ترکی ترکوں کے لیے سے ترکوں سے بینیوسی کی مدد ہے اس کو محفن اسپ قرت بازوسی سے از کو سے ان ترکی حدیدی تعمیر بھی خالص ترکی نقطہ نظر سے ہزاد کر آیا ہے۔ اس لئے ترکی حدیدی تعمیر بھی خالص ترکی نقطہ نظر سے

ہوگی اورکسی کو اس بیس لب کشا ٹی کا حق منہ میچ گا۔

لین ا انرک کے اس جواب کے قطع نظراسی باب میں آ انرک کے اس جواب کے قطع نظراسی باب میں آ انرک کے اس جواب کے قطع نظراسی باب میں انتقابی اس نظریہ کو سیجے بید حس کے ماتحت ای نوں نے ترکی میں سیانقلابی اصلاحات نا فذکیں اس اعترافن کی کوئی اسمبیت ہی باتی نہیں رستی جعالم اسلام لئے ترکوں کی مغرب زرگی بر کئے سے مصدبوں کے واسطے تعلقات اور بگا نگت کے بعد اگر ترک سیسے ہیں کہ ان کی قومی فلاح اسی میں ہے کہ دہ مغربی تہذیب بغیرکسی ترامن حزائن کے قبول کرلیں تواس میں کسی کو اعترافن کاحق کیا ہے ۔ اگر ترک مشرق کی قدیم اور فرسودہ روایات کو ترک کر دینا چا ہے ہیں توکسی کو یہ اصرافر کیوں ہوکہ ترک خواہ مخواہ ان بوسیدہ فرگ کردیا چا ہے ہیں توکسی کو یہ اصرافر کیوں ہوکہ ترک خواہ مخواہ ان بوسیدہ مشرقی روایات کو مشرقی روایات کو مشرقی روایات کو اسے تا کے میں حائل ہی کئے رہیں ج

آئار کی مہل میں برانی کیرکو پیٹے جائے کے سمنت خلاف سے
اورلیبا پرتی کے دہ قائل مذکفے دہ لا بہ جاہے نے کہ اصلاحات ہوں قر
سمیں نے سائھ ہوں ان فرسودہ روایات کا شمہ ہی مذلگار ہے حبوں نے
میں نے سائھ ہوں ان فرسودہ روایات کا شمہ ہی مذلگار ہے حبوں نے
مزوں کو ہراعتبار سے کر ور اور فرد اپنی خاطن کے ناقابل نبار کھا تھا۔
جنائج پرتی میں جو اصلاحات ہو میں دہ اس تمیل کے ساتھ مومیں کہ
اکفوں سے نرکوں کی زندگی کے ہر شعبہ کو بدل اوالا رحتیٰ کہ مذہبی رسوم بھی
در ویشوں اور مولویوں کی فردساخت اجار ہداری کوخت کر دیا ۔امتداد زیانہ
کر دیا اور سراعتبار سے ترکوں کو ایک ایک نئی اور زندہ قوم بنا ڈالا۔

ان ندہی، اصلاح کے ووران میں بعض حلقوں میں ترکوں کی بیسینی اور لا فرہبی کے بھی چہے ہوئے الیکن بیمض غلط فہیوں کا نیتجہ سے فرمب اسلام کے متعلق آنا ترک کا نظریہ سے تھا کہ فرمب تمدنی ترقیوں کی را ہیں انہیں ۔ بلکہ دنیا کے سارے مذامیب میں صرف فرمیب اسلام ہی الیسا فرمیں ایر دنیا وی ترقیوں کا ساتھ وسینے کی پوری پوری صلاحیت موج دہے ہیں میں اگر کوئی کمزوری ہے قو وہ درویشوں اور مولو ہوں کے وج د میں میں اگر کوئی کمزوری ہے قو وہ درویشوں اور مولو ہوں کے وج د کیا میں روح کو تو ہمات کے انبار میں دبا دیا ہے اور توام کو مدت سے گہا کی املی روح کو تو ہمات کے انبار میں دبا دیا ہے اور توام کو مدت سے گہا کی اور در ویشوں کے وج دسے پاک کیا اور ترکوں کو مذہب اسلام کی املی روح سے مانوس ہو لئے اور نی الحقیقت آنا ترک کا یہ آننا بڑاکاری روح سے مانوس ہو لئے کا موقع دیا۔ اور نی الحقیقت آنا ترک کا یہ آننا بڑاکاری سے کہ مذہبی اصلاح کی آلریخ میں اس کی نظر نہیں ل کئی ۔

وہ السنان سنے ۔۔۔۔۔ انسانیت کی صفات عالیہ ان میں برر حبکال موج دنتیں !

آارک کیمن کا بیسرسری فاکه خبر کمس رہے گا اگر ہم یہاں ان کی جند ذانی خصوصیات کا تعذکہ ہ نہرت کلیم ان کی جند ذانی حصوصیات کا تعذکہ ہ نہرت استی کی بڑی سے بڑی اور نام آ ورسے نام آ در شخصیتیں مبتلا نظرا تی بیس ۔ لیکن آیا ترک کی سیر ست حیرت انگیز طور پراس کر دری سے پاک ہے ۔ ان کی نز مرک ایسی صصوصی کوئی واقعہ ایسا نہیں گر راجس سے پاک ہے ۔ ان کی نز مرک کا میں خصوصی کوئی واقعہ ایسا نہیں گر راجس ۔ سے ان کی شریت میندی بر دلیل لائی حاسمے ۔ اور نہ اپنی ببلک زیدگی میں تو

کے کمی ایسا فیر معولی ا مذاز اختیار کیا جوان کی شہرت کا سبب نبتا - المغول کے کمی ایسا فیر معرفی مذاز اختیار کیا جوات کی خوشنو دی حاس کرنے کے لئے بنیں کیا جا کہ ہم کیا وہ قوم کے لئے کیا - اور اس طرح کیا کہ نہ کمبی مخالفتوں کی یہ واکی اور مذصلہ وستا کشوں کی تمتآ!

آماترک کی وہ تغییصت فوران کی اپنی سیرت کی آئمینہ دار ہے جو الخوب نے سے اور میں جال یا شاکو کی تھی سے وہ ز یا مذتلے حب اتحاد و ترقی کوزک یں کانی عودج ماس مو چکا تھا اوراس کے لیڈرول کی ملک میں بڑی شہرت متی بجال یا نتا بمی اتحاد وترتی کے ایک لیڈر سے اور اپنی کا میا بیول سے كجيه مربوس سے بورسے تے واسے موقع ير آلاتك ان سے كتے ہيں:-اسے کی کے بہت سے شہرت بہندوں کی طرح م کہیں یہ مذہبی میں کہ تہیں *ہررا*ہ طبعے احمق کو خوس کرنا ہے۔ یا در کھوعوام کی سائٹن نہ کھے معنی رکھتی ہے نہ ذران بڑائی اس طرح حال نہیں ہوتی کہ لوگوں کے سے سنائے مسلمات کویلک کے آگے دوسرا دیا جائے بلکہ ٹرائی صرف اس طرح حاس ہوسکتی ہے کہ ملک کی حقیقی ضرور كوساحين ركه كرانسان ببلح اپني منزل مقصو د بنائے اور پیروا د ٹ گر دومبین سے بے پر واہو کر اسح صل بھی کرنے - اس را و میں تھیں بہت سی مشکلوں اور

## مخالفتوں کا مقابلہ کرنا پڑے گا یکین اگرم سے ان سب کا کا میا بی سے مقابلہ کرلیا تو یقینا تھیں بڑائی عاس ہوجائے گی !"

آناترک کی ایک اور نمایاں حصوصیت یہ تقی کہ اپنی زندگی کے کسی دور میں امنیں اپنی ذات یا اسب بھا ندان کے مفاد کا کبھی خیال جی نہیں آیا۔ ایک کا میاب اور با افیال شخص کی بید دوسری آنہ الکش ہے ، ایسی کہ تاریخ کی ادلام سے اولوالعزم سہتیاں اس سخت آنالش یہ پوری ندا تر سیس لیکن آناترک اس آنہ مائش میں نہ صرف بورے اترے بلکہ صفحہ آناریخ پر اپنی بے ریا زندگی کا بیسا گہرانفش جو رہے کہ تصدیوں اس آئے والی سناوں کے لیے قابل تقت لید رہے گا۔

قومی سرگرمیول کے دوران میں عب کہ بڑے سے بڑا دنیادی اعزاز ان کے قدموں سے لگا بڑا تھا ہنتھی کامیا بیوں اور فتمند بوں کے اس دورمیں حب کہ زماندان کی ذات اوران کے خاندان کے لئے ترک کی آئندہ ماریخ کے صفحات وقعت کرنے کو تبارتھا ، آماترک انتہائی شان بے نیازی کے ساتھ اپنی زندگی کے مقدس مثن کی تمیں میں مصروف نظرات تے ہیں ۔

انفیس غالباکھی اتنی فرصت ہی نہیں کی کہ اپنی " ذات " کے متعلق تھی کچھ سونجنیں اور مذان میں کھی اننا شعور پیدا ہوا کہ دہ اپنی ذات کو اپنی قوم سے الگ کرسکیں۔ وہ ہمیشہ اسپج آپ کو اپنی قوم ہی کا ایک معمولی فرد سیجتے رہے اور قوم ہی علیمدہ اسپے وج دکے قائل نہیں موسط ۔ بہی وجہ سے کہ قدیم دستور کے مطابق دنیا کے نزدیک ہرتیم کے اعزاز واحرّام کی متی ان کی ذات بھی الیک نزدیک ہرتی ان کے نزدیک اس کی ستی ان کی قرم سی جس کے یہ بھی ایک فرد ستے ۔ اپن قرم کے متعلن ان کا یہ اعتقاداس قدر راسن بھا اکہ زندگی میں اگر ابھوں سے اپن ذات کو قرم کے حوالے کر دیا تھا لا مرسے کے بعد اپنا لا کھوں پزنڈ کا ذاتی مرابہ قرم کو بخش دیا ۔

آناترک کے ایٹالی ہے اسی زبروست مثال ہے کہ ایخ اس اب میں کوئی مثال بین کر لے سے قاصر ہے ا

مشہور ہے کہ زائزک صنہ بات سے عاری ایک تٹوس اور خٹک مہن کا ..... دل و د ماغ کے الک سے -اس ... شہرت میں اصلیت صرور ہے ہیں لے کہ وہ جذبات کے بجائے اسے دل درماع سے کاملیا کرتے سف ۔ اصطراری طور بر کمجی کوئی را ئے قائم نہیں کرتے سے اور طب کانی عور و وعن کے بعد امک ما سے قام کر لیتے تو اس سے ایب الخیر می إد سرا د سر ہونا ہنیں جانتے سنتے اور ہیں ان کی کا میابی کا راز تھا۔لیکن پیرکہنا تھے ہے نبیں سے کہ وہ حذبات سے بالک ہی عاری سے ۔ ان بیں احساس مفااور بهت تقالبكن وه اس كاعلانيه اظهار نبيس كرنا جاسية سقة - ظاهريس وه فولاد کی طرح سخت اورسرد نظرا نے سطے گربہ باطن وہ ایسے ابت منہیں موسط ان کی زندگی میں ایسے موقع بہن سے گذر سے میں جن میں انوں ف این معمولی احتیا طرکو بالاسے طاق رکھددیا اور انتہائی جوس دخروستس سے کام لیا ہے اور ایسے واقعے کمی میں آئے ہیں کہ دہ فولاد کی طرح کامخت ادرسرد چرو بہت دیریک ان کے اندرونی جذبات کو جیا نیس سکا کے البتہ

بمیسے ہے کرایسے واقعے آیا ترک کی خانگی زیڈگی میں زیا دہ ہیت آ کے ہیں ا کی جمہور بیائے صدر میں ہی کمزوری عام طور پر محسوس بنیں کا گئی -اس موقع برانا ترك كا ابك ايسامي دالعد ميس يا در كيا جوانقره كاهار " ما كميت" كي والدس معسق في مبر معف اخبارون مي جيبا تا :-آیا ترک دسمپرست ایم میں ہم نا کے نواح میں دورہ کرر سے تھے۔ متمر الاركوني من أماترك كالميب يرا -اطراف وجواب سے لوگ اسب سردارکے دیدارکو دوڑے۔ سرروزکیب کے گرد افیا خاصا میلارہے لگا۔ محمد دسٹوکت یا شامرہ مرکی نے سابق وزیر عظم کی مرتبہا ہیوہ لڑکی جوہی شہرمی ابنے بینے اور برو کے ساتھ رہا کرتی تھیں آیا ترک کی آمدسے فالیرہ الٹائیے اور اپنے بلیٹے مجے لئے ج ترکی محکمہ ریہ وا زمیں ملاز مرتفا ترنی کی سفار كرين أنا ترك كيمب ببنجي يلكن كي كلفي انتظاركري الحرامي بالمحاني آ اترک کے حضور میں باریا فی کا موقع نہ ل سکا ۔ ایس اور تھکن سے نڈیال نثال وخیزال ا بے گروابس آرسی تغیی که راسند میں اینس ایک ترک سیاسی الاجس یے اُن کی صغیفی کا احترام کر کے ہو ہے ایسے باز وکا سہا را بسین کیا اور آمہت تمسنة ان كے نكر ك ساتھ كيا براسترمين نبوه خانون كے جرآنا ترك كے کیمی سے بھری مونی آرہی تقبی اسیاہی کو اپنی بیتا سانی اور آنا ترک کو وہ يى دل كمولم اكربر إلى است مي خالون كا كراكبا - ان كى وجوان بهو ف م واٹر کھو ہے اور مید دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ اس کی ساس کے ساتھ خو دا ّما ترک کھو ہیں لڑا کی سے حبب آما ترک کا نام لیا اور اِنھیں حجک کرسلام کیا تو ہموہ خالون كوموث كايا - ا در الني واستركى ما ليس الك الك كرم يادة ميس ودر الموف ك ون زدو اندازمی انا ترک سے معذرت جا ہی سکن الاترک سے بیکیکر

أغيس إروك ديل:.

" مخرم خاتون اکسی معذرت کی ضرورت نہیں میں حقیقاً نا دم ہوں کہ اللہ تعالی نے قوم کی خدرت میں سیروکی لیکن میں اپنے وصلہ کے مطابق یہ خد ادا نہیں کرسکتا گ

اس پر فاتون نے آتا ترک کو دعامیں دیتے ہو نے کہا کہ اوگ اندھے ہیں جوایسے خدا ترس کو بے دین کہتے ہیں الا اتا ترک سے فرایا:-

" لوگوں کو بڑا نہ کہو اسلمان ہو ناحق تا بہت شکل ہے۔ مسلمان سفے فاروق عظم افالد بن ولیے لئے مسلمان سفے فاروق عظم افالد بن ولیے لئے مسلمان سلمان کی فاک با کی مسلمان میں ان مسلمان کی فاک با کی مسلمان میں مسلمان کی مسلمان کے مسلمی نہیں کرسکتا ۔ میرے لئے جو فرض بیر نہر کو بلکہ یہ دعا کر دکہ المطر تعالیٰ سے جو فرض بیر خرص میں اس کو ایمان داری کے ساتھ ادا بھی کرسکوں کا

اس کے بعد اتا ترک حب ا بیے کیمپ واپس ہوئے تو خاتون کے نوجوان مائے کی ترتی کا حکم جاری کر دیا ۔

آاترک کے غیر ملی تذکرہ وسیسوں سے آاترک کی بعض کمزور ہوں برجی ر وسنسن ڈول ہے ۔ان مذکرہ نونسوں میں سب سے بسین بیش کیت ان سرم اسٹرانگ نظری تا ہے جو جنگ عظیم کے دوران میں نرکوں کے باعقہ گرنتار ہوگیا تھا۔ او کئی برس اس نے النقرہ کے تبیدخا نہ میں بسر کئے تھے اس تخف کے جس غیر تعتر مذا زمیں آنا ترک کی سیرٹ پر چلے کئے ہیں اس سے بیصاف طور برکل ہر ہوتا ہے کہ اس کے آنا ترک بر اینا بخار محلولا ہے اور تین برس بڑکو س کی تعید میں رہیے کا اس طرح بدلہ لیا ہے کیونکہ سوائے اوم اسٹرانگ کے آنا ترک کے سی غیر ملی تذکرہ کو اس کو ان کی سیر مين وه باتين نظر نبيرًى آينن حالانكه ان نذكره تؤكيبون بين حرمن لمبي مي ادر فرانسیسی اور ارکین بھی شامل ہیں جفیں الاطولید کی سرگرمیوں کے زمانہ میں آرام استراگ سے زیادہ آا ترک کو قریب سے دیکھیے کا موقع ل چکا ہے ناکی سبع اسی نامجار انداز بیان مے با عث آرام اسٹرانگ کی "گریمہ ولف" مباین فطیر معتبرا ور محبوط کی اوٹ سمجی جاتی ہے جس کا سمجدرار طابقہ میں الو کی وزن ، در و قار منہیں بھے اور اسٹر انگ کے علا دہ جن تذکرہ لونسوں سے آنا ترک کی کمزور وں کا ذکر کیا بھے آن میں کوئی اسی خاص بات بنیں سے جے آنا ترک کی عظیم اسٹ ان شخصیت کی طرف منسوب کرتے ہوئے بم محكيس اور يدنام بنا و كرزوريان عي ان تذكره نوليوك كو درول تركى كيفيت مشرقی روایات کی رافتنی میں نظر تی ہیں ۔ورن ترکی میں اصلاحات کی کمیل ع

بعد جن غیر ملی حضرات سے آیا ترک کی الافٹ ..... بھی ہے الحوں نے بھولے سے مجی ان کی طرف اشارہ نہیں کیا ۔

بہرمال آباترک فرشتہ بنیں سے انسان سے اورانسان میں کچھ نہ کچھ کر در اول کا ہو نا بھی صروری ہے اگران میں کچھ اند کی در یال تھیں ہی تنب بھی ان کی مجزامہ شخفیت پر کوئی حرف نہیں آسکتا ۔اس لیے کہ ان کم در یون کاکوئی انتران کی ان خصوصیات پر نہیں ملتا جان کی ذات میں جمع انتران کی ان خصوصیات پر نہیں ملتا جان کی ذات میں جمع تقیس اور جن کے باعث آباترک کی شخصیت قدیم اور حبہ ایک منفر د نظر آئی ہے اور ڈھوز نارے سے بھی کوئی ان کامنیں اور منظر نہیں ملتا ۔

حقیقت یہ ہے کہ آنا ترک دنیا کے ان استثنائی نفوس میں سے ایک نفے جنیس قرمیں صدیوں کے سلس ریافن کی اپنی کئی ہے اور جو فودان کی اپنی کئی ہے ذریعی بن جائے ہیں۔ ترکی کی مبارک سرزمین نے آنا ترک دندہ کوجنم دیا۔ آنا ترک سائل کوئی زندگی بیشی اور دنیا کے حافظ میں ان کا میں حب کہ ترک دنیا کی این اور دنیا کے حافظ میں ان کا نقش محفوظ ہے حب کہ دنیا کی آندوالی سلو کا اصاباتا زہ کا ا



سنتا الله الله المست المعلان وحدالدین انا طولیه کی قری تو یک کو این پوری قوت سے کیلے کی کومشش کرتے ہیں اور آزاد بارلیمنٹ کے اکثر ممبروں کو گرفتار کرکے قسطنطنیہ سے مالٹا ہم جد بہتے ہیں تو قسطنطنیہ کے بہت سے معزز اور با اسر نزک اس داروگیرسے گھرا کر قسطنطنیہ سے قرار ہوجائے ہیں اور آنا طولیہ پہنے کر آنا ترک کی بناہ سے ہیں ، انھیں ہیں ایک پہناہ نفامت نیمن اور آنا ترک کی بناہ کے ایک ترک بھی ہیں ایا ترک بڑے تباک وان کی نیمن ایک کر تے ہیں مورد فرزا المنیں ای قری تو یک میں شال کر لیتے ہیں بی عصمت ہیں جہی مرتبہ فی میں کر گئے ہیں اور فرزا المنیں ای قری تو یک میں شال کر لیتے ہیں بی عصمت ہیں جہی مرتبہ فی میں کر گئے ہیں مورد فرزا المنیں ای قری تو یک تو یک تو یک ہیں ۔

نکین عصمت اور آ اترک کی بیرین ملاقات نبیری اس سے بہت پہلے میں مقیم میں عصمت اور آ اترک کی بیرین ملاقات نبیری می مصب اس فی پہلے میں میں کوئل مقیم میں عصمت سے واقف اوران کی ملان آ اترک کے پاس منی بہیری آ اترک عصمت سے واقف اوران کی مندا واو قاطیعت میں ووستی کی بنیا دیر عالی ہے اس کے بعد عصمت قسطنطنی آ جا تے میں اور آاترک کی بنیا دیر عالی ہے اس کے بعد عصمت قسطنطنی آ جا تے میں اور آلترک

شام کی ہم پر جلے جاتے ہیں لیکن اس دوستی میں کو کی فرق نہیں آ اقتطاعیہ کی وزارت میں تبدیلی ہوئی ہے عصمت وفر حال میں بہوئی جاتے ہمی، آاترک قسطنطنیہ میں بیکاری کا زمانہ گذارتے ہوئے ہیں۔ لیکن دولوں میں رفت فلوص برابر قام رہتا ہے ، آاترک زاطولیہ پہنچنے ہیں اور قرمی تحریک رفت نہا بیت منظم طریعے پر بوری سرگرمی کے ساتھ مشروع کر دیتے ہیں ۔ فہا بیت منظم طریعے پر بوری سرگرمی کے ساتھ مشروع کر دیتے ہیں ۔ عصمت مضوری اطلاعات دیے کا کام اسپ کرتے ہیں اور زاترک کو دفتر حالی مضروری اطلاعات دیے کا کام اسپ ذرجہ نہا کا ممکن ہو جا اسپ تو الحق سے اور کا اور عالم سروع کر دیتو ہیں۔ آبا ہے تو الحق سے بی اور عالم سروع کر دیتو ہیں۔ آبا ہے تو الحق سے اور عالم سروع کر دیتو ہیں۔

معرت بی به خصوصیت ہے کہ وہ سپاہی بھی بہی، درسے یاسی معرت بیس بر بھی بہیں، درسے یاسی معرق کے چیف مرب بیس بی بین بر ارسان کے ابتدائی دورسی وہ تو مصار اس کی شہر ورسفار یاس کی شہر ورسفار یاس کی فرجیں اپنی کی زیر کمان مظفر و منفر رہی تنیں ۔ حبک وحدل کے بعد قیام جمہوریت کا دور سفر ورع ہوتا ہے۔ اس دور بین عقمت ایک سیاسی عرق کی جیشیت سے میدان میں آتے ہیں اور بہلا ہی معرکہ لوزان میں انگر میزوں کے مشابر میں سرکر تے بیں اور سادی کے مشہور سیاست وال لار و کر زن کے مقابل میں سرکر تے بیں اور سادی کے مشہور سیاست وال لار و کر زن کے مقابل میں سرکر الیت بین اور بوری سرگری دنیا سے ترکی کی قطعی آزاد اور فود فتار حیثیت تبلیم کرا لیت بین اور بوری سرگری کے بعد عقمت زنات کی حدید نقشین دائر کے بین معروف ہو جا تے بین اور بوری سرگری سے ترکی کے اس جدید نقشین دیگ بھر نے میں مصروف ہو جا ہے ہیں جو ترکی جہور یہ کے اس جدید نقشین دیگ بھر نے میں مصروف ہو جا ہے ہیں جو ترکی جہور یہ کے لئے آناترک سے تیاد کیا تقا۔

عقدت جارم تبہ ترکی جہور سیکے وزیر عظم منتخب ہوئے۔ اور چکی مرتبہ علی خد منت سے استعفیٰ دیا۔ اس تمام دوران میں مرتبہ عصست سے استعفیٰ دیا۔ اس تمام دوران میں عصست سے استعفیٰ دیا۔ اس تمام دورانفن کو بہا عصست سے استعمار در فرائفن کو بہا ترک کے ساتھ مل کر توکیہ جہور بیک ترتبر اور انا ترک کے ساتھ مل کر توکیہ جہور بیک اعراز و وقار کو بہرت اونیا کو دیا ۔

معمت الانوا ابتداہی سے آناترک کے تما بہت معتمرا در دفا داردو رہے اور سار سے اور سار سے زمانہ ابتلا ہیں بھی ایک سکنڈ کے لئے بھی انجیں آناترک کی ذات باان کے مشن برسٹ بہ نہ ہوا - انفیں آناترک کی ذات سے بے بناہ عقیدت تھی۔ اور سمیشہ انتھیں بند کر کے ان کے حکم کی تمیں کیا کہتے ہی اور اس کے ساتھ عصمت الولو بڑے نے زبر درست وطن برست ہیں اور ایسے کر ترک ہیں کہ ترکی میں ایک بھی غیرتر کی روایت کو زمذہ رکھنے کے اور فارسی الفاظ کے افراج کی ذمذاری دوا وزر بہیں ۔ ترکی زبان سے عوبی اور فارسی الفاظ کے افراج کی ذمذاری نیا دہ ترعصمت الولو بر سے مشہور ہے کہ ایک مرتبہ عصمت الولو نو سے حب نیا دہ ترعصمت الولو ترکی زبان میں نیادہ تھی کہ اس قدر تھیٹ ترکی زبان میں سائی تھی کہ اس کی درایل اس واقعہ کے بعد غیرترکی الفاظ کو ترکی زبان سے فارج کہا نہ نیکے ۔ درایل اس واقعہ کے بعد غیرترکی الفاظ کو ترکی زبان سے فارج کہا کہ کی تحریک شروع پرئی۔

نیکن ان کی سب سے بڑی خصوصیت بر ہے کہ تری جمہور بری انجشہ ان کی سب سے بڑی خصوصیت بر سے کہ تری جمہور بری انجشہ ان ترک سے بعراگیا - اصلاح کا جربر وگرام آنا ترک لئے ترکی میں حاری کیا تھا انہی کی مددسے وہ بور انہوا

ادر مکومت جن بنیا دوں ہر آماترک سے قام کی اور بندرہ برس جلائی اس میں عصمت انونو آنا ترک کے بر ابر کے رفیق اور مدد گار ستھے -

اكتوبرسئة وليدي مي عصمت الونوحب جويني مرتبه جميورب تركيه كي وزار عظیٰ سے متعنی ہو سے نوعام خیال برتھاکہ عقبت او و اور آنا ترک میں اسکے اس قدر زبر دست اخلاف بدا بواسي كم بددور مذ بوسك كا اورمذ كير به دونون ترکی سیا سست میں ایک حکر وقع بیوستیس سکے لیکن حصیت اوزنو لے اُس عام خیال کی ایسے عل سے نز دیر کر دی مستعفی ہو لئے کے بعد حبب وم اپنی صحت کی خاطر انقرہ سے دیانا جا سے سکے میں توانا ترک کی خدمت ..... میں ما صریر سے آوران سے اپن قدم محبت اور عقید ت کا اظہار کیا اور یہ درخواںسکٹ کی کہ بجا لی صحت نمے بعد خلب وقت آنا ترک طلب فراً ہیں گے ده فورًا ما عزم و جايس ي عير جنائ حب عصت الولوج ن مصلف من تر کی دائیں ہوئے توایک افزاہ بیری کم عصمت او وکو زا ترک لے سنان کی سفارت پر مقرر فرما یا ہے ۔ اور عنقریب وہ ا پنے عہدہ کا حیارج لینے والے ہیں لیکن یہ تخویر و رہ عل مذاہ سکی اور عصمت الو لو کو ترکی کی علی سیات میں فور ایار یہ ملام مکن ہے کہ اس کی وجہ آیاترک اور عقمت او وکے سیاستی نقط نظر کا اختلات ہو! کیو کر علی سیاست میں اس طرح کا اختلات دوگر سے دوستوں اوروفا دار ساتھبوں میں تھی نامکن منہیں سے اور پھرانا برک اور عملت انونو میں جوصیح معنوں میں ترکی عبر مدے بانی سفے اپنی علی زندیگ میں اکثر اس طرح کا اختلاف ہوا ہے اور دور تمی ہوگیا ہے سکین کمبی اس تم کے ساسی اخلات كوبد المهيت عامل نهيس موفي كران كي البي كي تفصى محبت اور دوستى

مي كو كى فرق آيا مو -

آئترک اورعمت الالای گہری محبت اوردوی کا ایک نبوت تو یہ ہر کہ آئترک سے اب بسترمرگ برعمت الالا کے وقت کا اور وہ فور ا آئا ترک کی مذمت میں حا مزہد گئے ۔ اور انتقال کے وقت کا آئا ترک کی بہن مقبولہ اورمنعہ بیل اور کی حیثیت سے برابر الاکہ لیا کہ ساتھ ایابہ ہی خا ندان کے فرد کی حیثیت سے برابر آئا نزک کی خدمت میں حاصر رہے یہ وہ اعر ازتقا جو ترکی کے کئی ہے بڑے ذمہ دار افسرکو بھی حاسل نہ موسکا جس وقت آئا ترک کا انتقال ہوا ہے قربرابر کے کمرے میں آئا ترک کا حاص کو براک کا حال الاور کی مقبولہ کے کمرے میں آئا ترک کا حاس مدمد سے بہرس ہوگئے۔ دوسرانا قابل تروید نبوت فائم اور معمدت الولو اس مدمد سے بہرس ہوگئے۔ دوسرانا قابل تروید نبوت معمدت الولو کی محبت اور دوستی کا یہ تقا کہ آئا ترک لئے اپنی معمدت الولون سا عقد آئا ترک کی محبت اور دوستی کا یہ تقا کہ آئا ترک لئے اپنی

وصیت میں ا بین ان ان کا ایک صت ج تقبوله خانم اور اپنی من ہو ہی میٹی کے حصتہ سے دوگنا تھا معمدت الزنؤ کے پوں کی تعلیم کے ساتھ عصمت الزنؤ کے پوں کی تعلیم کے ساتھ عصمت الزنو این بہن مقبوله خانم کے ساتھ عصمت الزنو ایران کے پول کا اس انداز سے آنا ترک نے ذکر کیا ہے جیسے سیب اوران کے پول کا اس انداز سے آنا ترک نے ذکر کیا ہے جیسے سیب ایک ہی خاندان کے فرو میوں - ان سوا بدکی موجودگی میں غالبًا اب سے بیا سے کی صرورت نہیں رہی کہ آنا ترک اور عصمت الزنو میں کسی مت ماکا ذاتی اختلاف نہیں تھا لیکہ یہ دونوں بزرگ مہتیاں آبس میں ایک بیسے وسسٹ نہ خلوص و محبت میں مندہی رہیں جو تھی کم ور رہ میوا۔

آناترک کے خلوص اور محبت کا جواب عصمت او نو کی طرف سے بھی ہمیننہ و فاداری اور عقبدت کے ساتھ ملا ، آناترک کی سیاست سے اختلاف رو فن کو بھی ہوا ۔ کاظم فرہ بکر علی فواد اور حبرل نوراندین کو بھی ہوا اور عصرت او نو سے کہ بید لوگ آنا ترک سے اختلاف کیا ۔ بیکن فرت ان بیس اور عصمت او نوبی ہے کہ بید لوگ آنا ترک سے اختلاف کر کے ترکی بیس ہیں ہی ہی ہوا گا ترک سے اختلاف کر کے ترکی بیس ہی کہ فور اور فنالف بارتی بنا می اور فنا میں ہی ہی ہی اپنی کوئی محفوص میں بارتی نوبی اپنی کوئی محفوص بیاسی بارتی نہیں بنائی ۔

اُس کے صرف ایک معنی نفے اور وہ یہ کد عقمت اور لو کو تعین باقوں میں آباترک سے اختلاف کے باوج وال کی قیادت پر پورا پورا اعتباد تنا الددہ ایک کھے کے لئے بھی اسے پئسند مذکرتے سے کہ جنسبت ایمیس آباترک سے مامس ہے وہ زائس ہو جا سے ۔ گو یاعصمت او نوکومیسی معنوں میں آتا ترک سے عقبید سے نفی اور دہ ہمیبشہران کے رفیق سائمتی اوران کے علی پر وگرام میں نہا بیت سر گرم مدرگا ر رہے -

سے بہی معمت الافو آیا ترک کے جانشین ہیں۔ اور واقعہ یہ ہے کہ ساری ترکی میں اس اعزاز کا ان سے بڑھ کرکو نی اور ترک متحق بھی نہ کفا ۔ آیا ترک کے سالفتہ اتنی مدت کام کر چکنے کے بعد حکومت کی ان لائنوں سے بہ اچی طرح مانوس ہیں جوآیا ترک سے متعین کردی تھیں اور ان اصلاحات کی قدر و قبیت کو خب جانتے ہیں جفیں آیا ترک کی قیاد میں فودا تفوں سے ترکی کے عرض وطول میں نا فذکیا تھا۔

اس اعتبار سے عصمت الو ہو کے انتخاب کے بعد سم مجاطور پر سہ تو قع کر سکتے ہیں کہ ترکی کا اعراز دو قار برستور دن دو فی رات جو گئی ترقی کر تا جائے گا اور ترکی جمہور سرکا وہ پودا جو سلت اللہ میں آیا ترک کے مقدس یا کھوں سے لگا یا تھا عصمت الو نو کے زیامہ میں اپنی بوری بہار دکھا سے گا !

انشاء الله تعسالي

ه وسری جنگ عظیما درتر کی جمہوب

جرمنی اور اڑی من کی حارحانہ سیاست کے دور پ میں ایک عصہ سے
بے مینی اور براگندگی بسید اکر دی متی ۔ یو رپ کے ڈوکر ٹریک نظام حکو مت
کے خلاف متحدہ محا ذقائم کر نے میں کا میا ب ہو گئے اور ان کے اس اتحادی یورپ کی چوئ بڑی اور ان کے اس اتحادی یورپ کی چوئ بڑی اور ان کے اس اتحادی یورپ کی چوئ بڑی اور فرانس کے خلاف تھا لکین یورپ کی ان چاروں بڑی بڑی سلطنتوں کا انٹر وسط یورپ اور بلقان کی ان چوئی چوئی از اور یاسول بری سلطنتوں کا انٹر وسط یورپ اور بلقان کی ان چوئی چوئی از اور یاسول بری سلطنتوں کا انٹر وسط یورپ اور بلقان کی ان چوئی چوئی از اور یاسول بری سلطنتوں کا انٹر وسط یورپ اور بلقان کی ان چوئی جوئی ہوئی تنی تقیمی بری نا عزور کی تھا جان میں سے کسی نہمی کے زیرسا یہ قائم جی آن میں سے کسی نہمی اور ایس میں میں میں ہوئی اور ایس سے کہ چوئی توثر کر سات تھی اور ایس اس کے کہ چوئی میں اور ایس سے کہ چوئی میں اور ایس سے کہ چوئی توثر کی کے ایک این تا جوئی تا اور ایس کے لئے فرانس اور روس کی طامیت بھی حاس متی ۔ جرمنی سے پہلے سؤیشن ایک لیے کے لئے فرانس اور روس کی طامیت بھی حاس متی ۔ جرمنی سے پہلے سؤیشن

جرموں کی خاطت کا بہانہ کر کے سوٹر پین لینڈ کو چکوسلاو کمیا سے قرالیاس بدسلور کمیا کے باشندوں کوسٹ، دے کر اخیس جک علاقے سے الگ کر دیا ادراس طرح جکوسلا و کمیا کے مکرٹ کھیے کھکے جرمنی ہے اس کے ہر ہر مکوٹ یر اینا قبضہ جالیا ۔

برطانیہ ترکول کی ان مبکی صلاحتوں کا کافی بخر بدر کھتا تھا اور اب کہ بھر وہ سطات الفی سے دو ما سبہ وہ سطات الفی سے کی طرح کی علمی نہیں کرنا چا ہتا تھا جا بخر اس سے رو ما سبہ ایک دوستا نہ معا ہد ہے کی دولت کو دی اور خطرے کے وقت ایک دوسرے کی مدد کر ہے ہے جنیا دی امول کر دی اور خطرے کے وقت ایک دوسرے کی مدد کر سے کی تعمیل نہیں کرسکتے میں میں سطے کر لئے رسکین ترک فی الفور اس معا ہد سے کی تعمیل نہیں کرسکتے

عف العنس ابنے قدیم رقیق سوسط روس سے بھی اس بار سے میں مشورہ كمناتها اور اسفى برتفين ولا القاكرترى اور برطانيه كابيمعابده سومي روس كے مفاو بر اشرا قدار مذیوكا سكين اس معابدے كى دوجو نكه مراه ماسست جمنی پر بڑنی کئی اس کے سٹارنے پہلے اسپے سفر دان بین کے ذریعہ انتہائی کوسٹشش کی کہ ترکی برطانیہ کا ساتھ جیوٹرکر جرمنی کے ساتھ ل <del>جائے</del> اوراس اخادکے لئے اس نے بڑے بڑے لائے می ترکی کو دیے ادرجب اس میں ناکا می ہوئی توا بین دوست سوسٹ روس سے ترکی ہر دبا وُولوانا مشروع کیا کہ نزی کو برطانیہ کے ساتھاس طرح کا معاہدہ کر لے سے روک ھے۔ روس نے ترکی ہر دباؤ عزور ڈالا اور کوسٹ سٹ معی کی کہ برطا سیسہ اور ترکی میں اتحاد منعو لے یا کے اور اس سلسلمیں ترکی کے وزیر فارحبران اوغلو کو جی جو ترکی برطانوی اتحا دے بڑے حامی سفے ۔ طرح طرح کے شہرات کانشانہ بنا یا گیا لیکن برساری چالیں ہے اشرر میں اس سے کہ سوبٹ روس یہ ٹابٹ می نہ کرسکا کہ ترکی برطانوی اتحاد کی ردکسی زاوبہ سے بھی روسسی مفاد بر بڑھی ہے اس طرح سوبٹ روس سے اتام محبت کے بعد ترکی ہے وراکو بر سوس فیر می برطانب اور فرانس کے سائھ بندرہ برس کے لئے ایک دومسنا نرمعا ہدے پر دسخطاکر دے۔

بیمعامیه (۹) دفعات اور (۲) شرالط پرشش ہے اوران میں برطانیہ فران اور (۲) شرالط پرشش ہے اوران میں برطانیہ فران اور کی عیرفت کے جملے کے وقت ایاب دوسرے کی فرجی المراد کی مختلف امران صور قوں کا اطاطہ کیا گیا ہے اضفیار کے ساتھ بیمعا مدہ حسب ذیل ہے ،۔

(۱) اگرزگ پر بورپ کی کوئی قرت حملہ کرے گی قرفرانسی اوربرطائی طرح مدو گریس گی ۔ طومتیں ترکی کی مونٹر طریقہ پر اور پوری طرح مدو گریس گی ۔ (۲) اگر بجرہ روم میں جہاں برطانیہ اور فرانس کا مفا و والبتہ ہے کسی قوت سے برطانیہ اور فرانس کی لرطانی چیو گئی تو ترکی فرانس اور برطانیہ کی پوری طرح مدو کرے گا۔ اور اگر بجرہ روم کے اس مصد میں برطانیہ کی پوری طرح مدو کرے گا۔ اور اگر بجرہ روم کے اس مصد میں لڑائی ہوئی جس سے ترکی کا مفا و والبتہ ہے تو برطانیہ اور فرانسس برطرح ترکی کی مدد کریں گئے۔

ارون برطانیہ نے سور رہ بی کے سول کا در مانیہ اور او نان کو جو طابہ دی برطانیہ نے اور فرانس کی جو طابہ دی ہے اگر برطانیہ اور فرانس کسی حبک میں میبنس کے تو حب کا بہ طان دونوں مکوں کے متعلق بر قرار رہے گی ترکی اس کی تجیل میں برطانیہ کی وری بری مدوکر سے گا۔

(س) اگر برطانیہ اور فرامن کوکسی دوسری قوت سے جنگ کرنی پڑے اس طرح کہ اس حنگ کرنی پڑے اس طرح کہ اس حنگ براس معاہدے کی دفعہ م یا سمنطبق نہو ہوگر قرام اس خلص صورت حال کے متعلق فورام ایس میں مشود کریں گے مکین ایسے موقع پر ترکی غیر صابب دار مہو گا۔

(۵) اگر برطانیہ اور فرانس کو ایپ معایدے ملائیت کی حایت برکسی غیر قوت سے حبا کہ ایت برکسی غیر قوت کی جایت برطانیہ فرانس کی اپنی سلامتی خطرے میں پڑتی ہوئی منظر آئے تو یہ تبینوں ملک ہی کو دور کرنے کی مشترک تدابیر اختیار کرنے کے لیے آپس میں فور اسٹورہ کرسے کے دور کرنے کی مشترک تدابیر اختیار کرنے کے لیے آپس میں فور اسٹورہ کرس کے رہے ہے ۔

( 4 ) یدسام مکی فاص ملک کے خلاف نہیں کیا جار یا ہے بلااسکا

مفادیہ ہے کہ حبگ کے خطرے کی صورت میں برطانیہ فرانس اور فرکی کو ایس میں ایک دوسرے کی مدد کا یفنین موجائے۔
(۷) اس معا برے کی شرائع انحت کی برطانیہ اور فرانس نینوں کیساں

پاسندر میں گے۔ این میں این میں این میں کا میں اور این میں این میں اور این میں این میں این میں اور این میں اور این میں اور ای

(م) اگریہ نیزس فرین ایک ساتھ موککسی دوسری قرت سے حبّک کریں گے تو کوئی ایک فریق اس قرت کے ساتھ بغیرسب کی منظوری کے مار صنی مصالحت کرسکے گا۔ اور نہ تنہا شرائط صلح ملے کرسکے گا۔

(A) تصدیق کے فرا بعد بیر معاہدہ نافذ سمما مائے گا ابتدائرا بیر معالم را ا بندرہ برس کے لئے کیا جاتا ہے اگر سندرہ برس ختم ہونے سے چھے مینے بہلے کوئی فریق اس معاہدے کے دوسرے دو فرانیوں کو معاہدہ ختم کرد

کا وائش نہ و ہے - نوبیمعام ہ مانسی کی رضاً مندی سے مزید یا بی برس ک اطن سجاجا کے گا۔

سرط (۱) ان تینوں ملکوں کی حکومتوں کی رمنا مندی سے بیہ طے پایا کدان ملکوں کے نمائندوں کے دشخلوں کے فور العدید معاہدہ افذ سبھا

سنرط (۲) ترکی نے اس معامدے کے سلسلہ میں جوزمدداریاں قبول کی میں وہ ذمہ داریاں اسے روس کے خلاف ارمینے پر مجور نہ کرسکیں گی ۔ مینی اگر روس اور برطانیہ اور فرانس کی حنگ چیڑ گئی قد ترکی فیرطانب دار رمیگار

ان تینوں مکومتوں مے درمیان اتحاد کا یہ معامرہ بادی انسطر میں سبت عجیب سا معلوم مجت اسسے اس ملئے کہ ترکی اور برطانبہ اور ترکی اور فرانس کے تعلقات مدت

سے خراب جلے اتنے تھے لیکن فی المقیقت بیراس سے زیادہ عجیب نہیں ہے جس قدر روس ا در حرمنی کا معام و سے کیو نکہ ان مینوں ملکوں میں قو بہر حال تجہد دنول سے اتحاد کے لے گفت وسٹ نید مورسی منی لیکن روس ا ورجرمنی کا معامدہ نوحب کے علے نبیس موداس دفت کے اس کا کوئی قرینہ نبیس معلوم بزناتھا واقعہ بر سے کہ ترکی اور برطانیہ سے ایسال اور کی حباب میں ایک دوسرے کے حراف رہ حیک سے اول حنگ کے خائمہ کے بعد می ایک مرت کا ون کے آپ ك تعلقات الجع نبيس تع ليكن سلط والم يس به در به دونها بت ام واقع اليعبين المي في سان كي تعلقات كي وحبيت بس ايك فوشكوار تبدي سيد يو من اور الرساد ورته كوس مي دو السيار د ربط منط كى منياد برا كي دان مي اك ما قد مونث سے "كا نفرنس كا سے اور دوسر اشاه الله ور وسيستم كى ساحت تركيكا سستس المادع ميں ورب كا سياسى مطلح خبار الود موجيًا تما اللي ورجرمنى كے ڈکٹیٹرون کی مارما مذ سیاست سے اورب کے عبو لے بڑے ملکول بریکا فی بے مبنی يداكر وى منى ودر برمك اسيد بها وكى تياريون من مصروف نظرة اعقا اس موقع با كالعة اترك ي تركى كى سلامتى كے سلسله مي دره وه نيال كى قلعه سندى كاسوال عا اوردول بورب سے برمطالب کیاکہ ترکی کو دوبارہ درہ مانیال پر قبعنہ کرنے امداسے سلے کرے کا احازت دی ما سے ترکی نے برمطالب اگرج سویٹ ردس في الميوس موث ركا نفرس مي مين كياتما لكين دول بورب سے منظور کوشنے میں سب سے زیارہ امادا سے برطانیسے بی - اورزول کا دویادہ مدہ واشال موقعند موگیا۔ تری مطالب کی برطانیہ کی طرنسے تا سید مر سوتر في العديد الله مي تعلقات مي مفائي بوسي كي مي كرف طنطندمي شاه ایدور دسم مستم کی فیرسمی ا در بے تکلفات مرسے ترکوں اور انگریزوں کی رہی سبی

دلی کرور تیں مجی دور مو گئیں اور اس و تت سے ان کے آپس کے تعلقات بر ابر خوشگوار ہو سنتے جیا گئے آان کر سوسے میں ترکی سے برطانیہ سے فوجی اتحاد کر لیا۔

یبی صورت برکی اور فرانس کے تعلقات کی ہوئی سواول کا کا مسلح كانفرنس بس حبب عرب عراق اورسام ك علاق ركى سلطنت سع علىده كرف كئے وشام كے علاقے ميں اسكندروراكى سندركا و اوراس ام كاصوبى شا ال كرىياكيا - طالانكه اسكىدروندى تركوس كى آبادى ببت زياده مى اورد مان اور تدن كا عتبار سعمى بيموبرترك تفاخيا كبرحبب فرانسيدى ك شام كوفو فتار حکومت دی نوترکی حکومیت کے مطالبہ ب<sub>را</sub> سکنڈرورہ کو بھی اپنی حکومت ہے جا کا کم کرے کا اختیار دید یا گیا نیکن اس نے انشظام میں ترکوں ارمنوں اورعو بوں میں ا تعگر سے ہو نے لگے مرک حکومت سے مجر فرانس میرز ورڈ الاکترکی کا اطبیا ن کی حداك ان جيكروں كو دوركر دما عائے وزائس في اس مطالب كے ائے سرخم کر دیا و در فرانس اور ترکی کے در میان رست میں انقرہ میں ایک معاہرہ موا جس ک رو سے ترک اورفرانسیوں کی مساوی فرج اسکنڈرونہ میں انتظام نے لئے ر کھی تئی لیکن جون سم<mark>ق سا</mark> ہے میں یہ انتظام بھی ختم کردیا ادر فزانس سے لیہ سارا موبهمد مندرگا ہ کے اس معام ہے اتا و کے عوض تری مکومت کے ندر کرد اادر ترکوں نے اس بر ااسٹرکت غیرے ایا فیصر کرلیا - فرانسی مکومت کی در اس بی بیشکش محی صب ترگی اور فرانس کے تعلقات استوار مو مکئے۔

سکن ترکی کے لئے اپن جرانیائی پرنشن کے لمانا سے صرف برطانیہ دور فرائش ہی سے این تعلقات استوار کرلیناکائی منہیں تفامیک بیمبی مزوری تقا

كرج رست تدسويط روس سے قائم ملاآ آ ہے اسے مى قائم ركھا ماسك جنائی حبب برطانیہ اور فرانس کے ساتھ تری اتحاد کا مسلد اٹھا و ترکی نے فرزال بارے میں سویٹ روس سے منورہ کیا اور نرکی کے وزیرخارج مراح اور غلو فو درس سلسله میں گفت ومست نبد كرنے ماسك كئے - إبتداءً اس گفتگركا ابذاز مخلصانه نخا اوراسی کی بنا بر خیال تقاکه شا بدسوسی روس مجی ترکی کی وساطنت سے برطانیہ اور فرانس کے ساتھ ہوجا سے یا کم سے کم ترکی سے ایک دومرسے پر ملا نہ کرنے کے معامدے کی تخدید کرے لیکن جرمنی کے دباؤ کے باعث یہ . دولان قباس خلط مو سنے اور ترکی اور روس کے تعلقات میں مکی سی ملخی سیا موکئی من میں سومیٹ روس کے لیے ترکی برطانیہ اور فرانس ک اتحاو میں ورہ دانیال کامسکاسحنت پریشانی کا باعث بنا بواعقا - موسف رسے کا نفرنس میں حب ترکی کو دو باره دره دانیال بر نبیند دیا گیا تھا تونے معابرے میں ایب د فعہ ( ۱۹) بیمی رکھی گئی تھی کہ حنگ کی صورت میں اگر ترکی غیر مان دار رہے ماکسی ایسے معاہدے کی بحبیں میں امداد کا و عدہ کرسے جو دد ملکوں کے در میا کسی غِروت کے جلے کی صورت بنا کے در سرے کی فوجی مدد کرسے کے متعلق طے بلئے نڈ ترکی ان ملکوں کے حبگی جہا زوں *نے لیے ورہ د*انیال کھلار کھے گا۔ اس دفعہ۔ کو فود موبیث روس بھی تعین برس پہلے موزی رسے کا نفرنس میں تسلیم کردیکا تھالیکن اُب جرمنی کے دیا وُ کے باعسن وہ اُس دند ہیں تبدیی جا ستا تھا اور اس پر مصر تھا کہ ترکی حباب کی صورت میں ان سب غیر اکی خبکی جہا زوں کے لیئے در دانیال مند كرد سے جسويل روس كے حراف سمجے التے ہوں فواہ برمكى جہازكسى اورملک کی احداد یی کے لئے جرہ اسور میں کیوں مذ مار سے موں -اول تواس د نعمی بد شدی مونث می کانفرنس کی حری مظاف درزی

می لئین اگر اس تبدیل کوئسی وجہ سے تسلیم بی کربیا جاتا قرتری کی حیثیت روس کے ایک بے اختیار سنتری کی مونت درہ دوانیال میں گذرید و حب اور میں ہو جاتی کہ روس جس کو چاہے روک و سے ظاہر ہے کہ ترکیاں مورت حال کوئسی طرح اسپنے لئے بہند منہیں کہ سکنا تھا جنا کچہ سراج اوغلوك روس کی اس کچر بند ہنری مورت حال کوئسی طرح اسپنے سلے بہند منہیں کہ سکنا تھا جنا کچہ سراج اوفوات روس کی اس کچر بند عور کرتے تاک سے اوکار کردیا ۔ اس کا جمع بید میں ملی سی می سیدا مورش کی اور بی دوس می سیدا مورش کی اور بی دوس میں میں میں میں میں میں ہی سیدا

ترکی سے برطانیہ اور فرانس سے اتخاد بید اکر سے کی خاطر اپنے قدیم دفیق دوس کوکیوں ناراعن کہا ؟ بیمسوال سے جربیاں قدرتی طربر بیدا موجاتا ہے تکیاب کا جواب شکل نہیں جن حالات کے مالحنت ترکی برطانیہ اور فرانس بیس اتحاد ہوا اسب اس میں اس سوال کا حل می موج د سے ۔

ترکی جہورہ کے استحکام کے بعد کمال آنا ترک کی رہنہائی میں اس کی حارجہ
پالیسی بیستین کی تم تعلی کہ بورپ کے سرملک سے روستا مذ تعلقات قائم کئے
جا بیکن خصوصاً رباست ہا سے بقان میں اتحاد بپداکر کے ان کی ایک اسبی معنبوط
لائی بنا کی جا سے کہ آئندہ بورپ کی کوئی بڑی سے بڑی طافت بھی اسپے مفاد
کی خاطر بقان کی کسی حیونی سے جوئی ریاست کو شکار مذبا سکے اس کے ساتھ
مشرق کی جوئی جیوئی اسلامی ریاستوں کہ بھی ایک وسٹ منداک کر کے انکا
مقدہ محاد بنا دیا جا سے ۔ تاکہ آڑے وقت بیساری ریاستیں ایک ہوسکیں۔
مزی جہورہ بی اس حکمت علی کا مفاواس سے زیادہ اور کیم نہیں کا کہ خود ترکی جہز ترکی حیال میں جو سے اور آئندہ کر در مکوں برکسی طاقت ورحر بھی کو کو جہز تو کی مسلامتی کی صفا منت جو سے اور آئندہ کر در مکوں برکسی طاقت ورحر بھی کو کہر خود کی کی مسلامتی کی صفا منت جو سے اور آئندہ کر در مکوں برکسی طاقت ورحر بھی کو کر اسلامتی کی صفا منت جو سے اور آئندہ کر در مکوں برکسی طاقت ورحر بھی کو کر جو

دور ہے کی مہت مذہرے۔

ترکی جمہوریہ کی اس آئیم کا ایک جزوان کی زندگی میں کمی موگیا مشرق کی اسلامی ریا سیس عواق البران مصرا در افغانستان معا بدسے سعد آباد کے ذریعہ اکب سیست تہ میں مسلک ہو سکتے لیکن اس اسکیم کا اہم ترین جزوج باک دریعہ اکب سیست تہ میں اسلامی ہو سے کے متعلن تفا انجی اورانہ موسے یا یا تھا کہ مشلرا در مسولینی کی حارمانہ سیاست سے اس کی بحیل کو نامکن منا دیا۔

میں میں اسٹر اسٹریا اسوڈیٹن البیٹہ اور چکوسلا دکیہ کوشم کرکے پولینیڈ کی طوت
بڑ ہاسولینی سے جسنہ کے بعد بلقان کی ایک جو ٹیسی ریاست البانیہ کو جگب
لیا۔ یو کو سلا د بہ سے جو اندرونی اختلافات کے باعث کم دور مور ہا ہتا" غیرجاب
داری " کے پر د سے بیں بناہ ہے لی ، بلقان کے دوسر می ریاستوں بلغار بہ
اور روما نیہ میں جرمنی اور اٹی کی سازشیں زور کیکٹیس اوران میں اور ترکی بیں
اجینے ۔ بجاؤگی خاطر کسی اتحاد کا موال می خارج از بحث ہوگیا اوران سب سے
نیادہ عجیب بات ، ہوئی کہ روس جس برتر کی ہر اسے وقت میں معروسہ کرسکتا
تھاج منی سے سند بداختلاف کے با وج داس کی طرف حجک گیا ا

ترکی پر مدت سے المی اور جمنی کا واست تھا آگی اناطولیہ کو اپنی سلطنت
میں شامل کرلے کے فواب د بجھ رہا تھا اور مٹلہ قبھ حرمنی کی طرح ترکی کے راستے
مشرق قریب اور مشرق وسطیٰ میں ابنا الشرجانا چا ہتا تھا۔ ظاہر سے کہ ترکی تنہا ان
دولوں دشمنوں کا مقابلہ نئیس کر سکنا تھا۔ خصوصًا اسبی صورت میں حب کہ خود اسکا
برانا رفیق روس بھی اس کے دشمنوں کے ساتھ مہو گیا تھا اس لیے اسے اپنی آزاد کی
اور اپنے مفاد کے حفاظت کی فود بھی فکر کرنی مزوری تھی ۔ جرمنی سے وہ رہشتہ
جرا منیں سکنا تھا۔ اس لے کہ جرمنی کا اپنا مقصد اس وقت تک بور امنیں موسکنا

تفاحب تک ده ترکی کی آزادی کو کپل ندریا - الی سے اتحاد کرنا بے معنی تقاال کے کہ فود افہلی کے عودائم ترکی کے قومی دھ دسے ہر اہر گڑا تے رہے تھے اورالبا نہیہ فع کرلے کے بعد ہماہ راست ترکی اور ہو نان ہر زد بڑر ہم معی روس ہر ایسے دقت میں معروسہ کر نہیں سکتا تھا - اس لئے کہ جرمنی سے "سودا" کر کھیے کے مقداس کی قرقع ہی نہ تھی کہ سویٹ ردس ہور ب میں مطارکے عودائم کی مخالفت کو سکتا تھا اور وہ یہ کہ ایسی قرق ن سے ترکی اپنا رشتہ جو رہے جن کا فود اپنا مفاد حبذ ب مشرق اور وہ یہ کہ ایسی قرق ن سے ترکی اپنا رشتہ جو اور ج مجرہ المیسن ، مجروم اور مشرق قریب ہیں حرمنی اور الله مفاد حبذ ب مشرق قریب میں حرمنی اور الله کی اور مشرق قریب سے والبتہ ہو اور ج مجرہ المیسن ، مجروم ، اور مشرق قریب میں حرمنی اور الله کی اور مشرق قریب میں حرمنی اور الله کی اور منہیں موسی کی مرمنی کے فرانس کے سواکوئی اور منہیں موسی کی منہ سے فلات ترکی محض اپنی حفاظ میں میں عاطوان دولوں ملکوں سے اتحاد کر سے بی اور دولوں میں کی مولوں دولوں ملکوں سے اتحاد کر سے بی مقاور دولوں ملکوں سے اتحاد کر سے بی اور دولوں میں مولوں میں مولوں میں مولوں میں مولوں مولوں میں مولوں مولوں میں مولوں کی مولوں میں مولوں مولوں میں مولوں مولوں میں مولوں کی مولوں مولوں مولوں میں مولوں مولوں

ترکی کے علاوہ یونان کی جزافیائی پوزشین میں جمنی اور اطلی دونوں کے لئے کیساں اہمیت رکھنی ہی جرمنی اور اڑی اس پر قبضہ کر کے بحرہ انحیین اور بحروم کے مشرق کو نہ پر اپنا اقتداد حبا سکتے سعے اور پیریں سے بیعے وہ ترکی پر بمی سند ڈال سکنے سنے ۔ جبا بنہ مدت سے مسولینی سالو بنکا کو یو نان سے جبین لیے کے منصوبے باندھتار یا تھا تاکہ ویاں اطلی کا اب زبردمست بحری مرکز قائم کرکے سلطنت اٹلی کی منیا دوں کو مصنبوط کر دے اور بلقان کی ریا ستوں کو بے لبس سلطنت اٹلی کی منیا دوں کو مصنبوط کر دے اور بلقان کی ریا ستوں کو بے لبس بناکر کے یا د کرے ا بے قصفہ میں لیتا میلا جا ہے۔

انیج اس منصوبے کو برراکر سے کی بہای سنجیدہ کوسٹسش اس سے البانیہ کے نتے کے بعد کی متی لیکن اس کوشش میں اسے یو نانی فوج س کی تیاری کے باعث سے نت ناکا می ہوئی ہونان جوائی کے ارا دوں سے امپی طرح داقف تھا ائی یا اس کے دوست جمنی پراعتبار کر ہے کے لئے نیار نہیں ہوسکتا تھا۔ علاوہ اس کے بھرئیں اور بچرہ الحدین میں ہونان اور ترکی کا مفا دمشترک تھا اور اس مفاد مشترک کا بنیا دول پر سست اللہ المدی سے ان دولوں میں ایک نہ لوٹ والا دوستی کا رہنت بنیا دول پر سست اللہ المدی میں برا برا کے وقت میں ہونان کر براور ترکی ہونا پر پر اور ترکی ہونا پر پر اور ترکی ہونا ہوت برا اور ترکی ہونا کہ ہمت برنا اور ہونان کا بہت برنا تھا اور ہونان کو بہت برنا تھا اور ہونان کو بروم اور مشرق قریب میں برطانیہ کی طاقت پر اعتماد بی تعالی ساتھ ہول تعلی میں اور انبراور دونان کے صافحہ برکا نیر کی ساتھ ہول کے اس کے صافحہ میں روبانی اور ترکی اور برطانیہ کے ساتھ تبول کر نیا اور ترکی اور برطانیہ کے سہارے اپنی آزادی کو بجائے کی خاطر جرمنی اور اٹی کے منا برکے لئے نیار موگیا۔

## ا سام ترکی جمهوریه کی داشمندانهٔ وش

ترکی جہوریہ سے اگر جبر برطانیہ اور فرانس سے حلیفا نہ معا ہرہ کر لیا ہے۔
لیکن آسی کے ساتھ ترک اس ہور بین حبک بیں اس وقت کک عفر جانب وار
د سے کا تہد کر چکے ہیں کہ حب تک جرموں یاان کے ساتھیوں کی قوت فودان کی
مرحدوں کو تو رئے ہے کا کوسٹسٹ نہ کہ سے رجبگ سے علیمہ ہ رہے کے متعلق معمت
انونو کا بہ وانشمندانہ فیصلہ در اس ترکی جہوریہ کی اس بنیادی پالیسی برجبنی ہوکہ:۔
" ترکی جہوریہ نہ ایک این فرمین اپنی کسی کو د سے گی اور منہ ایک
اکنیہ نہ میں کسی اور کی ہے گی ہے۔

بیستمرا اصول جمہور برترکیہ کے لے "آ ارتک" نے وصنے کیا تھا اور ہمیشہ وہ اسی
برما مل رہے اسی کی رمہائی عصمت او و لئے بھی قبول کی ۔ انفیس بور ب یا ایشیا کے
کسی علاقے کا لائج نہیں اور مزوہ وہ ترکی سرحدوں کو وسیع کرنسکے متمنی ہیں وہ توصرت ترکی
کے لئے مستقرامن وا باں اور ترکی کی موج وہ سرحدوں کے لئے حفاظت کی کی طانیت
جا ہتے ہیں اور یہ تمنا ان کی اسی طرح بوری ہوسکتی ہے کہ وہ دونوں لڑنے والے گروہ بول سے ابنا وا من بچاہے رکہیں دونوں میں سے کسی طرف مذہ کی ہو ہی کو آبنی
در مذہبی کو آبنی

اگرج مد بہبت ہی کمٹن راستہ ہے ج عصرت او والے ترکوں کے لیے مجویز

کیاہے لئکین ابتدائے حبگ سے اعنوں نے ترکوں کو اس راستہ پر حبلا یا اور اب ک اس پر منابیت کا میابی سے گام زن ہیں ۔

م<u>قسط اسی مح</u>ے ہن خومیں فرانس کی شکست کے بعد اتنی حرمنی رومانیہ کی طرف متوجهموا - رومانیہ کو بلفان سے تعلق تقااور اندلبشہ تقا کہ رومانیہ میں جرمنوں کے قدم جیتے ہی بلفان براس کی شہ بڑے گئے گئی بیکن بلفان کی دوسری ریاسنیں بنات اور لوگو سلاویداس اندلبشدسے متا شرمو کر اپس میں متحد مع حاسلے بر متوجہ نہ برسی تركى كوخواه مخواه ان كے بيسے بيس بير و اسے كى صرورت نہيں تتى وه خاموس را - روا کے بعدجرمنوں کی سفہ بلغاریہ بربڑی اور امکی لے یونان کے خلاف اعلان حبّل کردیا ہے صورت حال ترکی کے لئے یقینا خطر ناک متی بغاریدادر اون ان دونوں کی سرمدات ترکی جمہور سے مستی تخلیں اگران دونوں ریاستوں میں جرمنی کے بسرجم عاقب تو بھر ترکی کی مغربی سرحد محفوظ نہیں روستنی تنی -اس موقع پر برطانیہ سے بھی کوسٹسٹ کی کرز کی المنبس مغربی سُرحد کی حفاظت کے لیے یو نان کے ساتھ س کرمرمنی کے خلاف اعلان حنگ کر دے سکن عصمت او نواب تھی طرح دے گئے۔ دلیل باتھی کہ برطانیہ جمنی سے جنگ چیر مانے کی صورت میں ترکی کی خاطرہ اہ مرد نہیں کرسکتا تھا اور ترک اکیلے اس جرمن سیلا ب کو رو کے کی ذمہ داری نہیں لینا میا ہے تھے ۔ اس موقع ير بغارب سے تركى سے اكب دوتى كا معابدہ كما ما باتركى كے فرا الم فرورى سلم معابره برد تخط كرو ك مقصد بريقاكه تركى بمسابه رياستول كوبرشبه سرسے کر ترکی اسبے کمزور بلفانی ساتھیوں کے منعلق کچہدا درارا دہ رکھتا ہے لیکن حبب بلغارب نزکی سے دوستانہ معابدہ کر لیبنے کے باوج دجرمنی کے سہ گوشہ اتحادیب شال ہو گیا تو ترکی کو تشولین ہوئی کہ کہیں بغاریہ کے اس دوستانہ معاید ہے میں کوئی سیاسی چال نہ ہولیکن ترکی کا بہ اند بیشہ بھی دور کر دیاگیا اور بلغار بیہ ہے دیں۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ترکی سرحدوں کی خاطت کی خانت بیش کرتے ہو سے اپنی فرجیں ترکی کی مغربی سرحد سے مٹالیس ۔ بلغار بہ کے اس معا ہدے کے فرز ابعد حرمنی نے ایک ساتھ یوگو سلا و یہ اور یو نان برحلہ کر دیا ۔ یو نان پہلے ہی ا بینے سے زیا و ہ طاقتور دشمن الی سے دست گریبان تقا اس دو ہرے جلے کو روکنا اس کی طات سے باہر تفا نہتے ہو ہو اکہ بہت جلد یو نان برحرمنوں اور اطالویوں کا قبضہ ہوگیا سے باہر تفا نہتے ہو ہو کہ بہت جلد یو نان برحرمنوں اور اطالویوں کا قبضہ ہوگیا کی اپنی سیا مبر کو سکے ۔ اور اسے بجو راح من کے این بیار فرال دینے براے ۔ اور اسے بجورًا جرمن سیلاب کو دوئی آسے ہو تا ہو کہ اسکے ۔ اور اسے بجورًا جرمنی کے این برحرمن کے بیر بند جم سکے ۔ اور اسے بجورًا جرمنی کے این برحرمن کے بیر بند جم سکے ۔ اور اسے بجورًا جرمنی کے آگے ہے تیار ڈوال دینے براے ۔

یونان کی نتے کے بعد جرمن معزبی تعربیں کی پہنچ گئے۔ روسی علاقہ کامشہور سندرگاہ "سالونیکا" اور بجرہ المحتین کے چند اہم جزائر جودرہ وانیال کے بالکاتھابل واقع ہوئے تھے۔ جرمنوں کے قبضہ بیں آ چکے جس کی معنی یہ تنے کہ ترکی معزب کی طرف سے پوری طرح جبن اثر میں گھر گیا تھا اور وہ را سنتہ بھی حب کے ذریعہ ترکی کا حلیف برطانیہ وقت پر ترکی کی مدو کرسکتا تھا جرمنوں کی مراضلت سے عندون موجوکا تھا۔ یہ موقع ترکی کے لئے فی الحقیقت بہت نازک تھا لیکن اب ہمی عصمت ہوچکا تھا۔ یہ موقع ترکی کے لئے فی الحقیقت بہت نازک تھا لیکن اب ہمی عصمت الولو سے استقلال کو اسپے باتھ سے نہیں دیا اور اسپے بچاؤ کی پوری تیاری کیسا تھے جرمنی کی نفل وحرکت کو بڑے عورسے و یکھتے رہے۔

مٹر اسامعلوم میں اسے کہ ترکوکو خواہ جنگ میں کھینچنا مہیں جا ہتا تھا۔ چانچہ یو نان کی فتح کے ساتھ ہی اس سے اپنا خاص البی عصرت اونو کی خدمت میں انقرہ میجا اور انفیس نعین دلا یا کہ حرمن ان کے ملک سے کوئی نفر من نہیں کہ ناچا میخ

اوران کی مغربی سرحدات اسی طرح محفو ظاہیں حس طرح حبّات سے بہلے تقیس - سمبلر کے اس خاص بنیا مبر کی ہمدسے ترکی کی تشویس بڑی صد کاک کم ہوگئی اور اس نے بیتور دولوں امرے دالوں کے درمیان اپنی غیرطابنب دار جکمت علی کو برقرار رکھا -

بنان ادر بوگوسلاد بیر کے بعد سٹر کے کریٹ پر دنگ جھر دی بیبا میں اس کی ومیں مصری سر مدیر دباؤ مالے نگیں عواق میں اس کے اشا کرے سے بغادت ہوگئی ۔ شام میں میں بر فرانسیسیوں کا قبضہ نفا جرمنوں کے پنج ما سے سے بے مینی پیدا ہوگئی رغوات اورشام سے ترکی کا سرحدیب متی تھیں سکین ترک اس سنگا مے میں بھی پہلے کی طرح فاموس رہے ۔ کرسٹ پر جرمنوں کو کامیابی ہوئی ۔سکین عواق اور شام میں ان کی سر گرمیاں 'ا کام رمیں اور سرطانیہ سے وقت برعوان کی بغاد ا در شام کی بے مینی کو دیا دیا۔ اس ناکا می سے بعد سٹلر دوسری طرف متوجر میوا اور ری جمیر ربرسے اس سے ایک دوسرے پر حملہ مذکر سے کا ایک معابدہ کرنا چا ہامت ا بو بو نے مٹلرسے بھی بیرمعا ہدہ کرلیا۔ کرلیل بیکٹی کہ دہ مٹلرسے فواہ مخواہ لڑنا نہیں ماہتے اگرسٹر فودتر کی پر ملد نہ کرے نوظ ہرہے کہ نزک اس بر ملہ کرسے کے فوامن من نہیں سو سکتے ۔ اگر حبہ ترکی جمہور بدا ور حَرَمنی میں دوستی کا بدمعا بارہ ترکی کے حلیف برطا بنبہ کو ناگوار گذرا اس سے کہ اس معابد سے کے بعد ترکی جمنی کا بھی دوست ہوگیا تھالیکن عصمت انونو سے برطانبہ کو بیقین دلاد یا کہ نزگی جمہور بدیدستور برطا. کا حلبیف ہے اور حرمنی سے اس معا مرہ کامفہوم اس سے فریا دہ اور کچر نہیں ہے کہ اگر جمنی ترکی سر صوات کا احترام کر سے گاتو ترک فواہ محواہ جرمنوں سے تاہمیں کے اس کے علاوہ ترکی کوجرمنی کے ساتھ بیمعا بدہ کر بینا اس لیے بھی صروری تھاکترک مغربیں پوری طرح جرمنوں سے گھرے میو سے سننے اور برطانبہ میں اب بی اتنی سکت نہیں تھی کہ جرمنی کے خلاف ترکوں کو خاطر فواہ مدر دے سکتا

دوسرے درہ دانیال کی خاطت کاسوال تھا۔ اس کے خفانت کی کھی ذمددادی
ترکوں پر تفی حالانکہ اس کی حفاظت سے براہ راست سنے آئی قریب اور مشرق
وسطیٰ کے برطانوی مقبد منات کی حفاظت کی ضائن ہوتی تھی ۔ ترک اب تاب
ابنی بات کے دمہی اور معا ہدے کے کیے رہے الحوں سے اپنی غیر مانب دار
پانیسی سے کا مل دو برس کے برطانیہ کے مشرقی مقبومنات کی خاطت کی اب
المندہ بھی وہ اسپے ہی اربقہ سے یہ فرص انجام دیں گے عصمت الونو کی اس دیں
سے برطانیہ کو خاموش کردیا اور ترکی جمہوریہ کی غیر حابن داری میں فرق نہ آلے یا یا۔

ہٹلر لئے ترکی سے دوننا ماہ معاہد ہے کے بعد جون سائی ایمی ہے ہیں روس پر حملہ کر دیا اسے خیال تھا کہ زیا دہ سے زیا دہ دس مفتوں میں روس کی توت کو تو رگا اور تفقا نہ کے تیں کے حیثوں ہر قبضنہ کرتا ہوا برطانیہ کے مشرقی مقبو منات پر حملہ کر فیے گا۔ لیکن اس کا بیٹیال غلط بحلا ۔ اوس سے غیرمتو تع جرات اور بہا دری سے جرمنوں کا مقابل کیا اوران کی شہور فوجی چال ہو ، ایم اس مقدید مقابلہ کیا اوران کی شہور فوجی چال ہو ، ایم اس مقدید مقابلہ کا نیتجہ ہے ہوا کہ جرمنوں کی مہین قدمی کی رفنار کو مفس برگار کر دیا۔ روس کے اس مقدید مقابلہ کا نیتجہ ہے ہوا کہ جرمنوں کی مہین قدمی کی رفنار سے بہتے فقائد کے باوج دموسم سرما کی آمدسے بہتے فقائد کے باوج دموسم سرما کی آمدسے بہتے فقائد کی بڑھتا ناجرمنوں کے لئے نامکن ہوگیا ۔

مہرک اسپ اس انداز کے تکے ماتحت کر بھادہ سے زیادہ دس مہتوں میں کہ سے گذر تا ہو افعقار بہوئ ما سے گا سواق کے رشیدعالی کی طرح اسپران کے رضا شاہ پہل<sup>ی</sup> کوشنہ دکیر برطانیہ کے خلاف انجار نامشروع کر دیا تھا۔

تعفید به تفاکه امرون کوسازت کا مرکز قرار وسے کرایک طرف برطانیہ کے مشرقی مقبوضات پرمشد دُرالے اور دوسری طرف روس سے عقب میں بے عبنی اور بد آئ پدا کہ ہے سکن شاری بیرجال مجی کامیا ب نا ہوئی ۔ او کرین میں روسی فوج س کے زبر دست مقا
کے باعث وہ ا بین بروگرام کے مطابق ففقاز نا پہر پیرسکا۔ اور برطانید اور دوس کے فری اور متی ہوئی اس کا اس کے فری اور متی ہوئی ہوئی سازش کا مرکز نا بن سکا اس منگامہ میں غریب رضا نشاہ کو ا بینے تخت سے دست بر دار ہو نا بڑا۔ البتہ ایکے باکے ان کے لاکے وہ رضا بہلوی تخت نشین کر د کے گئے لیکن ایران کی دہ سائی بدرگاہیں ۔ ج جلیع فارس ادر برع ب میں واقع ہیں برطانیہ سے جنگ کے فاتمہ کا بندرگاہیں ۔ ج جلیع فارس ادر برع ب بی وقع ہیں برطانیہ سے جنگ کے فاتمہ کا بیرن ایران کی دہ سائی بیری ہوئی ہوں اور شالی ایران کے موائی اور سی سادے علاقے ہیں روس کا عقب بھی محفوظ کے موائی اور دوس کی اس کا در دائی سے مشرق وسلی میں مولی اور برطانوی سامان جنگ سے ترکی کو گئی اور دوس کی اور برطانوی سامان جنگ سے ترکی کے انٹر سے محفوظ دا ستہ حاس ہوگیا اور ترکی کی مشرق سرحد بھی جمنو کی اور دوس کی اور ترکی کی مشرق سرحد بھی جمنو

من میں اس و تت جرمنی او کرین میں روس سے اطور ہا ہے ہسے اپنی ہری فوجو کی مدد کے لئے (BLACK SEA) بحیرہ اسو و سیس ٹی الفور ایک جبکی بیڑہ بہر کیا ہے

سکن ترکی جمہور بدکی مغربی مرحد پر بدستور جرمنی کا دیا کو قائم ہے۔ یو نان اور ملہ بنار پرجرمنی کا قبضہ مو جا سے کے باعث درہ وانیال کی مفاظت کے سوال کو بہت زیادہ اہمیت ماس مو کئی ہے کچہہ دنوں پہلے ہوافواہ اٹری تھی کہ جرمنی سے بلغا رہے کی سرحد پر زبر دست فوجیس جمع کرنی مشروع کر دی ہیں تا کہ موقع ملتے ہی درہ دانیال پر قبضہ کہلے اگر جے بعد میں ان افوا موں کی خود کخ و تردید کمی موکنی لیکن اس تردید سے درہ دانیال کے لئے خطرہ دور نہیں موا ملکہ پہلے کی طرح میہ اج می یا تی ہے۔

کی صرورت میں اگر ہے ۔ حرمنی کا حلّی بیڑہ بجیرہ اسود میں چ کہ نہیں بینجایا جا سکتا. اس کے جرمنی اس مطلب کے لئے الی کے مبلی بطرے سے کام لینا جا سہا ہے لین اللي كا حكى بيره مجي هِ كدوره واميال سے گذر ہے بغيز كجرة اسو دميں منيں بينج سكت اورترک اس بیرے کو درہ وا نیال سے گذرے دیے کے لئے تیار نہیں معلوم موت اس لے یوکرین کی جرمنی فوج س کونفویت رسینا وربجرہ اسو د کے روسی بیرے کی قوت کو نزرے کے کے جرموں کی یہ سکیم کہ وہ در دانیال پر قبضہ کرے اطالوی عظی بر رے کے ليے سم ولت بہم بردنی وب - سرگر بعید از قیاس منبیں معلوم موتی - العبة جرمنوں کی اس اسكيم كى تكبيل مين و موانعات اس و قت ببيدا موسطة مين وه اس قابل صرورمي كديم ان یر دره دا نیال کی حفاظت کا تعمار کرسکتے میں مثلاً جرمنی اس وقت روس میں اس بری طرح الجمام واسے کہ دہ ترکی محاذ بر بوری و حبر نہیں دے سکتا۔ نازہ دم ترکو سے مقابلہ کرکے کے لیے خس تیاری کی صرورت سے دو آن ماڑوں کے کمن نہیں او کتی اوربے تیاری کے زکوں کو جبیر نے کا منتجہ یہ موسکتا ہے کہ مبغا یہ ا در بیز مان دویوں ہ<sup>یں</sup> کے یا تھ ہے نکل جائیں۔ رسی اطالوی اور بلغاری نوجیں میہ ٹرکوں کے مقا برمیں انتقامت مبدر کھا سكيت الى بيلے بى ادھىوا بور يا سے نرى سے جم كرمقا بدىنىں كرسكتا اور بلغار بدكى فوجى قت اس قدر زبر دست بنیں کہ ترکوں کے ریے کوروک سکے اس کے ساتھ اسوقت تر کی جمنی کا دوست ہے اور حق دوستی وہ اس طرح اداکر رہا ہے کہ اتحادیوں کو جمنی کے ظلاف ابن مسرز مین برقدم حالے نہیں دیتا لیکن کشمن ترکی اتحاد ہیں کو اپنی مسرز مین سی جرموں مے خلاف کا رروالی کرنے سے نہ روئے گا جس کے معنی یہ مہوں سے کہ جرمنوں کو ترکی اور اتحادیوں کے ملے حلے ملول کا مفابلہ کرنا ہوگا۔ اور اسی صورت میں حبب کہ سویٹ روس جیسے زبر دست وشمن سے وہ دست وگریاں ہے ایک ادرطا فتور معاذ کااس کے طلات قائم ہوجا نا خورس کی تباہی دہر بادی کا بیش خمیہ تابت ہوگا۔

یہ دوا تعات ہیں جن کے باعث فی الحال ہمیں ترکی پر جرمن ملے کا خطرہ ہیں معلوم ہوتا اور چو نکہ اس سال کے موسم سر ما کے بعد قریبہ یہ ہے کہ جرمنی کی جار حانہ تو میں طعف پیدا ہو جائے گا۔اس سئے بدلفین کیا جا سکتا ہے کہ آئندہ سال کے موسم بہار میں ترکی جمہور سے کو جرمن جلے کا کوئی خطرہ باتی ندر ہے گا۔ اور اگر بدفرص غلط اس پر مملہ ہو ابھی تو ترکوں کی خبی تیاریا اس وقت کی ممل ہوجا۔ بیس گی۔ اور وہ اس حملہ کو بڑی آسانی اور بوری کا مہا بی سے روک سکیں گے۔

بہرمال اس وقت کا درمین حبک سے ترکوں نے جس فوبی سے ابنادان بیا دائن کے رکھا اور ساتھ ہی لڑنے والے فریقین میں ابنا جواعتبار قام رکھا اس کے لئے فی المحقیقت ان کے مصلحت اندلیش صدرجمہر رہ غازی عصمت انونو قابل وا دہمیں۔ یہ ابنی کی قابل تعریف کے ان قیات جب کہ ترکی جمہوری دومری حباعظم کے ان قیات خبر منہ کا موں میں گھری ہوئے ہوئے ہوئے و و دان سے علیدہ اور وول اور دول اور درسان کے درمیان این قدیم عظمت و مثان کے ساتھ قائم ہے۔

عصمت انونو کے اس مرقع براین سوجھ بوجھ اور انتہائی تدبر و دانشمندی سے بیٹا بہت کر د بالشمندی سے بیٹا بہت کر د باکر ان کی ذات سے جوتو نعات قائم کی گئی تقیس وہ بے وجہ نہیں تقیس دہ سے معنوں میں آنا ترک کے جانشین ہیں اور ترکی جمہور سے ان کے یا تقول میں بالکل معنوظ ہے اور انشاء ایشر تعالی محفوظ رہے گی با